#### **TIGHT BINDING BOOK**

## TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

### THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_188045 AWYERSAL AWYERSAL AWYERSAL

ت بنس-ت بروهیم تاریخ بوری OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Accession No. 7497

Author

Fitle

This book should be returned on or before the date last marked below



(انٹرمیڈیٹ کے لئے)

مارىخ بورب

(صرية ول)

مصفة

آليورهيچرصاحب پي ايج ـ دى ـ اورفر دميندست ول صاحب بي ايج ـ دى حبس كو

مولوی عب الماجد صاحب ہی۔ آ۔ نوات یا رجنگ ہا دراور قاضی لمذھیں صاحب ہے۔ نے اردومیں ترجمہ کیا۔

شينهم اسساف م ١٩٢٢عم

#### 

### "نقب رنبی متعلقه

### ترجرئه باريج يورب حتراقل صنفاليور سيجير

اس تاب میں اوّل سے آخریک '' قسط طنیہ ''اس کی برنکھا ہوا سہے یہ وہ شہر ہے جس کے متعلق صفرت بینمہ انسلام صلی اللہ علیوسلم کی بیشر کوئی ہے اوا جائے میں الفاظ '' مدیدَۃ آبھر'' اور قسط نطینہ وار دہیں ۔ تمام عربی اور ترکی کتا بوں میں اخبارات میں ۔ سکوں میں امس کا یہی ایلا ہے رئیں موجودہ نرجہ میں جا المارہے اسکو غلطی کتا ت سمجھنا جا ہے ۔

صغیرہ ہم ہو میں فرٹیررک فید کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی بیے کہ دنیو ذباللہ، مذہب کے بارے دیں تمثیل میکار گزرے میں جنیوں نے تمام دنیا کو فریب دیاہے۔ مریسی علی محکد المسلم الساام ، اوراس کو آلمجہ ذار دا گیاہیے۔

سیسلی عیدلی یمند اسلیم السلام ،اوراس کو آبی قرار دیا گیاہے۔ صغیرہ ، ۲ میں مرقوم کہے '' اب نداکی ابتدار میں مصنعت نے چند صفحات پیر

صفوع ۶۰ میں موج ہے ہے '' اب ہوائی انبدائریں مصنف سے چید صفاطات اس اسلام وئیٹر سلام دصلی اللہ علیہ دسلم کا تعارف اپنے ناظرین سے کرایا تھا۔اتنا فکرٹا ترجمہ میں مندف کردیا گیا ہے ۔ غالباً یہ مضمون اس ومبہ سے حذف کردیا گیا کہ مسلم ان ایکو مڑھ نہیں سکتے تھے ۔

كەمسلمان الكونىڭ مەنبىر شكة ئىسى -قان مجيدىن سلمانوں كو سادياكيا - بىر كەنكوگندە با توں كوسننا بىل - گا -كۆنكى كۆنگۈنگۇن كۆنگەن كۆك كۆسكى مى الكۆنى كۆنگۈنگۇن كۆنگىكى كۇمىن الكۆنكى كۆنگۇن اكۆنگى كۈنگى كۆنگەن كۆك كۆنگۈنگۇكا كۆك دۆلك مِن بحدَّم لا كەنگى كەلگەن كۆلگەنگى كۆلگى كۆل دیماچگی ہے اُن سے اور مندگین سے تم بہت سی ایڈا کی بانیں بھی سنو گے۔ اور اگر صبر کرواور بربہ بڑگاری برقایم رہو تو بے شک میہ طری ہمت کے کام ہیں۔ ملحہ فلسفی یہ شمصتے ہیں کہ دنیا قدیم سے اسی طرح طِلتی آئی اور طِلتی رسکی ندمہب سے آزاد موکرانسانوں کی توت قاہرہ تمام دنیا کے تمدن کی اصلاح کر سکتی ہے۔ کیکن کتب الہید کے بطر ھنے والوں کے دلوں میں بقین کا مل ہے کہ انتظام عالم ہ قا ہرہ مُنات ہی انجلال والاکرام کے اراد ہ کے تابع ہے۔ انسان دہی کرسکتا ہے جوشیت ایزوی میں ہے اس کا ارشاد ہے ۔ کُلَّ یَوْمِهُ یَ فِیْ شَانِ ۔ ہر روز وه ایک شان میں ہے۔ کہ متب الله لاغ لبن اناور سلی آن الله کی گئی گئی کے رائی الله کی گئی کے رائی گئی۔ سورة المجادله - رجعه معداتو لکه چکا ہے کہم اور بہارے بینم ضرور غالب اگر رہیلے بیشک الله زوراً وراور زبروست ہے - مرّوم ۱۱ - دیج الک سالیہ صفىالدين

## فریر معضامین تاریخ پورب چصٹ اول به درستوسط

| `          |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح        | باب<br>مقرومه                                                                                                     |
| 1          |                                                                                                                   |
| **         | ا - شهنشاهی کلیسا ۱۱ ورجرم نول کی پورش                                                                            |
| 44         | ۷- جرمنوں کے مقابلے بن شہنشا ہی کار دعل                                                                           |
| 4)         | سا۔ توم فرینک سائیسے نامیوائے۔                                                                                    |
| A <b>A</b> | ہ۔ شہنشا ہی کا انحطاط                                                                                             |
| 9.4        | ۵ - انگلستان اورا بل شال دست شه تاسن است به                                                                       |
| 17-        | ۲- فرانس کی سیاسی آن کخ دسند کسه تاسکنالیه )                                                                      |
| 19-1       | ٤- برمنى كا تعلق اللي ي دسك من النف ليه                                                                           |
| :50        | م- نرمینداری<br>م                                                                                                 |
| 149        | <ul> <li>٩- رياست نهي كانشوونا</li> </ul>                                                                         |
| 14 14      | ۱۰- پایانی اورشهنشنایهی شیخه ورمیان شکش                                                                           |
|            | اا- خانقابہت                                                                                                      |
| YAA        | ۱۲- اسلام ومحاربات صلیبی                                                                                          |
| 444        | ۱۰- شهرون کانشوونما                                                                                               |
| 4.4        | ۱۱- الملی دچارلسن شتم کے ملے کے وقت مک رس الالے)                                                                  |
| 410        | الما الما المالية |
|            |                                                                                                                   |

۱۵- فرانس دسمنالی تا سیم میمالی ، انگلستان دستنانی تا میمالی سیمالی است میمالی سیمالی اور بوری کی چیوانی مجلولی سلطنتی ۱۹۵۰ میمالی ۱۹۵۰ میمالی میمال

### دورمتوسط

### مُقَالِمُهُ

رمانہ تاریخی کی تقتیم، سہولت بیان کی غرض سے عمواً دور قدیم ور متوسط، دور جدید، کے تین دوروں میں کی جاتی ہے، اور اکثر ان میں سے ہر دور کا آفاز و اختتام بھی بقیدسنہ وسال متعین کردیا جاتا ہے۔ پھر ان ادوار کی تقییم ورتقتیم کی جاتی ہے، اور ان میں سے ہر زمانہ کو ایک خاص لقب سے موسوم کردیتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بالکل درست ہے اور اس میں سہولت میں آریج یہ طریقہ بالکل درست ہے اور اس میں سہولت میں تاریخ کا ایک بالکل غلط مفہوم بیدا ہوجاتا ہے، خصوصاً میں تاریخ کا ایک بالکل غلط مفہوم بیدا ہوجاتا ہے، خصوصاً میں میں اس فقیم ترین میں۔ اس کے دہن میں ۔ اس کے کہ موزمین کا یہ مستحکم ترین میں میں نقطاع ہوتا ہی نہیں ۔ ہر قرن اپنے قرن ماجھ رفتار میں کہمی انقطاع ہوتا ہی نہیں ۔ ہر قرن اپنے قرن ماجھ

کا مقدمہ یا تہید ہوتا ہے ۔ ہر قرن دومرے میں اس قدر غیر میں طور پر اور اس آہ شکی کے ساتھ داخل ہوجاتا ہے ، کہ کسی کو خرر بی نہیں ہوتی اکہ اس وقت ایک قرن ختم ہوگیا ، اور دوسرے کی نہیں ہوتی اکہ اس وقت ایک قرن ختم ہوگیا ، اور دوسرے کی ابتدا ہوئی ۔ بعض حادثِ عالم کے متعلق ہم یہ کہ ضرور دیتے ہیں کہ ان سے تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، تاہم ان کی بوری اہمیت اور ان کے بورے اثرات کی طرف اس وقت کسی کی بھی نظر نہیں جاتی ، اور یہ مہتم بالشان حوادث بھی نہایت ہی ضاموش و تدریجی طرفیہ پر رفتار عالم میں تغیر اور آئین ت یم میں ضاموش و تدریجی طرفیہ پر رفتار عالم میں تغیر اور آئین ت یم میں ترمیم کرتے رہتے ہیں ۔ دنیا میں مجھی بھی کوئی انقلا ب دفعتہ نہیں ہوتا۔

با اینہمہ تایخ کی یہ تقییم دوری صحیح ہے ، اس گئے کہ زمانہ کا مذاق بدلتا رہتا ہے ، اور اس لئے ہر عہد بہ لحاظ اپنے خصوصیا کے دوسرے سے متائز ہوتا ہے ، البتہ ان تقییمات کے وقت دو غلطیوں سے بیٹے رہنا ضروری ہے ۔ ایک یہ کہ آغاز داختیا کا تعین کسی خاص سنہ و تایخ سے محدود کردینا درست نہیں دو سہے یہ نہ ہر دور میں کئی کئی خداق رائج و شامل رہتے ہیں خدانی غالب کو یہ سمجھ لینا کہ صرف وہی اس دور کا خداق ہی مصیح نہیں ۔کسی دور کی زندگی تنہا ایک ہی نداق پرشتمل نہیں مصیح نہیں ۔کسی دور کی زندگی تنہا ایک ہی نداق پرشتمل نہیں ۔کسی دور کی تاریخ کئی صدیوں سے ایسی جائع فیلیات سے جبلی آرہی ہے کہ اس کا مطالعہ تام تر ایک ہی زادیا نگاہ سے کرنا مکن نہیں ۔

« ازمن وسطی » و مع وور متوسط » کی اصطلاحات سهولت بیان کی غرض سے رائج ہیں ۔ چوتھی صدی میں وحشی قبائل کے کے وسیع پیانے پر خمروع ہوئے ، اور اُن سے جو اہم تبدیلیاں بیدا مبوئیں ، وه اس مر دور متوسط " کا آغاز ہیں ۔ اس کے اختیام کا زمانہ متعین مرنا ایسا آسان نہیں ، تاہم سنظیالہ سے منظلہ یک كا زمانه ايسا بواسم ، حبس مين ايسى تحريكات عظيم وجبي كه انقلاب بهي، واقع ہوئی ہیں ، جن سے سارے مغربی یوری نے اثر تعبول كيام ، اوريه اثر متعدد الهم تغيرت كا باعث مواج، مثلاً یورب میں مطلق العنانی کا نشو و نا ، متعدد مالک کی طر حکومت میں انقلاب ، علم سیاسیات کی ابتداء امبین الاقوامی تعلقات میں تکشیر و تنوع ، اور تجارت و کارو بار کا بیبلاد - اس بناء پر قرون وسطیٰ کے اختیام کا بھی زمانہ قرار دنیا مناسب ہے۔ تھم از تھم اس درمیانی وقف میں یہ تو محسوس ہوسی رہا تھا ،کہ فٹ میم خسوصیات کا چل حلاؤ ہے ، اور جدید خصوصیات کا ایھار۔ قرون وسطیٰ میں جوجو تغیرات ہوئے ۔ اس کے اندازہ کرنیکا بہرین طریقہ یہ ہے ، کہ چوتھی صدی کے پوری کا نفشہ سوامویں صدى کے نقتہ سے مقابلہ کیا جائے ، اور اگر انبیویں صدی کا نقشه بیش نظر سو، تو اس تقابل کی حقیقت اور زیاده وضح ہوجاں اس موازنہ سے یہ نظر آجائے گا ، کہ جلہ تغیرات کو چار عنوانوں کے تجت میں رکھ رسکتے ہیں - تغیرات سیاسی - تغیرات سانیہ تغیرات ندمی ، د تغیرات تدنی

پہلے نقشہ میں صرف بڑی تقسیس نظر آئینگی ، سلطنت رور اور قبائل وحشی۔ دوسرے نقشہ میں وحشی قبائل معدوم ہیں۔ سلطنت رور میں گو قائم ہے لیکن بالکل برائے نام ،اور اپنے تمام بجھلے تغیرات سے مُعری ۔ البتہ ان ددنو کے بجائے متعدد جداگانہ و مستقل قویں آباد ہیں ، اور مختلف سلطنتیں قائم ہیں۔ البتے مواقع پر ازخود یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ سلطنت مواقع پر ازخود یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ سلطنت مواقع پر ازخود یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ سلطنت مواقع پر ازخود یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ سلطنت مواقع پر ازخود یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ سلطنت مواقع بر ازخود یہ سوالات نہائل کہاں جلے گئے ہو یہ نئی مواقع کے اور محتی قبائل کہاں جلے گئے ہو یہ نئی مور کا کیو نکر آغاز مور کا کیو نکر آغاز مور کا کیو نکر آغاز مور کیا

سائی خیتیت سے بھی دونوں کے نقشوں کے تغیرات
کچھ کم اہم نہیں ۔ ابنداء پورت میں صرف یونانی و لاطینی
زبانیں رائج خبیں ، جشی قبائل کی غیرست بولیاں نہ کبھی
زبان کے مزید پر رکبی گئیں ، اور نہ اُن سے کوئی علی کا م
اکل سکتا تھا ۔ لیکن سولھویں صدی میں وہی وصنبوں کی
بولیاں اسن علی علمی کے مزید پر ممتاز ہوگئیں ، یونانی زبان حزن
ایک مخصوص خطہ کے اندر ، اور لاطینی صرف تعلیم یافتہ
جاءت مک ، ندود رہ گئی ۔

ندہی معیار سے عظیم الشان انقلابات واقع ہوگئے۔ چوتھی صدی کی ابتدا میں یورپ کا عام ندہب ننسرک و بت برستی تھا۔ مسیحیت بھی شانع ضرور تھی ، گر دہی ایک مختصر گروہ ہے اندر سولمویں صدی میں کم از کم ظاہری طور برتو ترک کا

فاتمه تھا۔ بجائے اس کے نفرانیت کی دو شافیں ( کلیائے روی) د کلیسائے یونانی ) عام طور پر شائع تھیں اور ایک تیسری صنف (پردنشننٹِ إزم) بھی صبح و شام پیدا ہونے والی تھی مسیمیت کے علاوہ کچھ حصہ یورپ کا اسلام کے بھی زیر نگیں تھا۔ سوال یہ ہے، کہ یورپ کے وصفیوں نے دین مسی کیونکر قبول کرایا ہ میمیت کی یه مخلف شاخیل کیونکر میونیں ؟ کلیسائے یونانی کو کلیسائے روی سے کس فئے نے علادہ کردیا ؟ اسلام کی صلیت کیا ہے ، اس کی تعلیات و خصوصیات کیا کیا ہیں ؟ اس کا آغاز و نشو و ناکیونکر ہوا ؟ پورپ پراس کے شیوع کاکیا اثر ہوا ؟ اسلام و مسعیت میں کس شم کے تعلقات رہے ہیں؟ تدنی اعتبار سے دیکھنے تو بھی ایسے ہی اہم تغیرات نظر آئينگے - تين کي رفتار دريائ راين وڏينوب کو عيور کرييکي نھی ، اور یہ ظامر ہورہا تھا ، کہ اس کا مرکز عنقریب حنوب سے شمال کو منتقل ہوا چاہا ہے۔ اٹلی ، اسپین، وجنوبی فرانس سولھویں صدی میں بھی رفتار ترقی میں سب سے آگے تھے، تا ہم یہ بھی صاف نظر آرا تھاکہ انگلتان ، جرمنی ، و تھالی داس کے ہاتھ میں عقریب صنعتِ و حرفت اعلم و فن احکت و ادب، غرض جلہ عنامر تمدن کی باگ آیا جاہتی ہے۔ اس مقع ير ميريه سوالات بيدا بوت بي كه تورب سے بوال وروم سے کیا کیا اکتماب کیا ؟ یہ اکتماب سلا بعد سیل کیونکر منتقل ہوتا رہا ؟ اور اس پر کیا کیا اضافے ہوتے رہے ؟ وحشون پر

یوانیوں و رومیوں کے علموادب ، صنائع ، تعمیرت ، قوانین ، رسهم و رداج ، وطرز معاظرت کا کیا کیا اثر پرا ؟ مختلف وحشی قمائل سے وقاً فوقاً کیا کیا جدید تحریکات حاصل ہوتی رہی، جو ارتفاء تمدنِ بورب میں بہ طور عناصر ترکیبی کے داخل ہیں ؟ یوری کی موجودہ سلطنتوں کا زمانہ ولادت یہی دور متوسطہے۔ المينده صفحات مين ان مضامين ير گفتگو مو كى ـ كه سلطنت رومه نے زوال و حیات تانیہ کے کیا کیا مراتب طے کئے ؟ اختلاب قومیت کے مٹانے اور سارے یوری کو ایک کردینے کے معلق اسکی کوششیں کیسے ناکام رہی ؟ اس کے جدید رقیب پایا ٹیت سے اس سے کیسی کیسی شدید معرکہ آرامیاں رہیں ، اور پھر آخرکار دولوں کیونکر معدوم ہوگئے به وحشی قبائل کہاں کہاں گشت لگاتے اور قتل و غارت کرتے بھرے و اور بھر کیونکر رور سے آہت آہت تدن کا سبق ہے کر اونہوں نے جدید حکومتیں قَائَمُ كين ٩ ان ين رفته رفته كيونكر قوميت كا احساس بيدا موا٩ كيونكو ان كى توى خود دارى ترتى كرتى ربى ،كس استقامت كيماته اُنہوں نے سلطنت و پایا دونوں کی مدافلت و دست اندازی کا مقابله كيا ؟ اوركس كس طرح بالآخر تمام بيروني وست اندازيون سے آزاد ہوکر اُنہوں نے اپنی خود مختارانہ حکومتیں قائم کی ہیں۔ اور مخلف قوموں و سلطنتوں کے قیام کے ساتھ ان کی مختلف بوليان جو مشقل زبانين بنتي مَني بين ، أن كا بجي ضمنًا ذكر آجاعيكاء اسی طرح سیحیت کی ترویج و شیوع ، ادر اس کے دو مضوصا

یعنی خانقامیت و پایا ئیت کا بیان ہوگا۔ مغرب کے راہبون کا باتندگانِ یورب کے مسی و متدن بنانے میں نہایت ہی اہم حصد رہاہے ، اور رومہ کے بادری جو اپنے تیئ حرف بطرس ہی کا نہیں بلکہ تیاصرہ رومہ کے نائب بھی سمجھتے تھے ، وینی و دنیوی اقتدارات کے کیساں مدمی تھے ۔ اسی بناء پر قرون وسطی کی تاریخ بی کلیسا کا نابال حصہ ہے ۔

اسلام کچھ عرصے تک یورپ میں بھی مسیحیت کا زبر وست حربیت رہا ہے۔ اس کا مطبع نظر تام دنیا کو مسخو کرنا تھا۔اس نے یورپ میں اپنے قدم مستحکم طور پر جانے کی بار بار پُر زور سعی کی۔ مسئلہ مشرقی کچھ نو پیدا نہیں ہے۔ اس کا وجود قرون وسطی بی مسئلہ مشرقی کچھ نو پیدا نہیں ہے۔ اس کا وجود قرون وسطی بی بھی تھا ، چنانچہ یورپ پر مسلانوں کے حلے اور مسیحیوں کے جوابی حلے (یعنی محاربات صلبہی) یہ سب اسی تاریخ کے ابوا ب

وحتی قبائل جب روسہ پر حلہ آور ہوکر یہیں بس گئے ، تہ ان بر روسہ کا بہت اثر بڑا - انہوں نے گو برباد و نمارت بھی بہت کیا۔ بہت کچھ کیا ، تاہم انہوں نے تصیل و اکتساب بھی بہت کیا۔ یونانی و رومی تدن کے عناصر خفیقی بعینہ باتی رہے ، ان کے توانین ، ان کے تائج نکر ایر سب فاتحین نے جذب کرلئے ۔ صفحات آئیدہ سن کے نتائج نکر ایر سب فاتحین نے جذب کرلئے ۔ صفحات آئیدہ سے معلوم ہوگا ، کہ رفتہ رفتہ سادا یورپ اس ترکہ پر کیونکر متصرف ہوگیا ، اور تدن کیونکر متصرف ہوگیا ، اور تدن کیونکر متصرف

دور متوسط کی تایخ انہی مسائل پر شتمل ہے۔ اوراق آئبدہ

یں ان سب پر گفتگو ہوگی ، گر اس سے قبل دو عنوانوں پر تمہیداً روشنی ڈالنا ضروری ہے ، اور یہ دو عنوان خود پورپ کا جغرافیہ اور یہاں کے باشندے ہیں ۔

یہ کی اس کے خورب کی شکل کا اس کی تابع پر بڑا افر بڑا ہے ، اس کئے اس کے بہاڑوں ، میدانوں ، ساطوں ، اور دریاؤں، اور اس کی آب و ہوا سے واقفیت ضروری ہے ۔

یہاڑ استرق یں ایٹیا و پورٹ کے شمیک صر فاصل پر کوہ ایورال ہے۔ ادہر سلسد کوہ قفقاز، بحراسود و مجر قنروین کے مابین واقع ہے، ان دونوں سلسلوں کے وجود کا یہ نیتجہ ہے ، کہ یہ مِشرق و مغرب کے درمیان آسانی سے آمد وار کے حق میں حائل ہو گئے ہیں اور اس لئے، سیاحوں ، تاجروں،اور علم آور فوجول کے لئے صرف چند مفوس راستے کھلے رہ گئے ہیں۔ یمی کیفیت جنوب میں کوہ آلیس و بیر بنیز کے سبب سے پیدا ہوگئی ہے انہوں نے شمال و جنوب کے باشندوں کے سل جول کو روک رکھا ہے اور ان کے سبب سے ایک حکومت کے ماتحت ان دوبوں کو رکھنے کی ابتک تمام کوسٹسٹیں ناکام رہی ہیں ۔ ان کے گردونواح جو تویس آباد ہیں ، ان کی تفریق و تنوع ، فیوع ، اور نشو و کا بیں مجی ان کا خاس حصہ ہے۔ ان کے ورّے بہت کم اور وشوار گزار ہیں ا جس کے باعث سفر اور ایک دوسرے کے معالمات میں ماخلت آسانی سے مکن نہیں، اور اس لئے مرقم اپنی اپنی حالت اور اپنی اپنی خصوصیات پر قائم ہے - ان پہاڑی

سلسلول نے بڑے مالک سے قطع نظر کرنے ) چھوٹے چھوٹے خطوں میں بھی اُن قوموں میں برابر تفریق و اختلاف قائم رکھا ہے ، جن کے مابین اور مرحیتیت سے اتحاد و امتزاج کے عنا صر موجود بیں ۔ اس کا غایاں اثر اسکنٹرینیویا ، جرمنی، آسطریا، اور اس سے بھی بڑھ کر جزیرہ نا بلقان آ اٹلی ، اسبین، و برنگال میں نظر آتا ہے۔ اس میں ذرا سا بھی نشبہ نہیں ، کہ انِ عالک کے بہاڑوں نے ان کی حکومتوں کو اب یک نہایت بیجیدہ بنا رکھا ہے۔ اور مفرنی یورپ میں وسیع سلطنتوں اور مکومتوں کے قیام میں سخت سڈراہ ہورہے ہیں ۔ مبران مغرب کے برفلات ، وسطی حصوں میں بڑے بنے امیدانوں کے وجودسے قوموں کے اتحاد ویک جتی اور دسیع سلطنتوں کے قیام میں بڑی آسانی بیدا مو گئی ہے۔ یہاں کے مقای طالات کے لحاظ سے بہال کے بافتندول کے عام بیتے شروع سے گلہ بانی ، وزراعت وغیرہ رہے ہیں ۔جب یک آبادی كم تھى ، ان كے فانہ بدوش قبائل مَنفرق طور پر اوسر أدبر برتے رہے ، لیکن جب آبادی گنجان ہوئی، تو بہ آسانی یہ میب انکھٹے بوع ، اور سیاسی ، معاشرتی ، و ندسی موثرات سب پر يكساں عل كرنے لگے ۔

سواحل اساحلی عینیت سے اور تود ایک جزیرہ ناہے ا جس کے اندر مجی وُور وُور تک سمندر درآیا ہوا ہے۔اس کے دو بڑے اندرونی سمندر دلینی بحر روم ، و بحر بالٹک)

ا بنے سکون اور طوفان خیز نہونے کے لحاظ سے تجارت کے بہرین مواقع رکھتے ہیں ۔ بہیں سے یہ بات نکلتی ہے، کہ یورپ کے ابتدائی تجارتی مرکز انہیں دونوں سمندردں کے سوائل رہے ہیں۔ ور ما اگویا آمد و رفت میں سہولت ہی کی غرض سے یورب ایں غال سے جنوب کی جانب بننے ہوئے کثرت سے وریا ہیں ، جو قرون وسطیٰ میں سفر و تحارت دونوں کے وسائل كاكام ويتے تھے - واين ، اور فوانس كے ديگر دريا باہم وكر اور دون اور اس کے معاون وریاؤں سے ملے ہوئے میں اسی طرح رائیں ا مین ، الب ، اورد ، ویوب سے س کئے میں ، اور پیر وسیول، نيمن ، اور دون ، نيسلم، نيير، دون ، ادر و ولكام - كويا یوں فطرت سے بوری میں آمدورفت کی راہ میں بہت سہولت بیدا کردی ہے ۔ اگر دریاؤں کا نظام اس کے برعکس ہوتا، تو اسی کے مطابق یورپ کی تاریخ پر بھی مجھ اور سی اثر بڑا خصوصاً جو مقامات دریاؤں کے دہانہ پر واقع ہیں ، انہیں ترقی وتجارتی نشود نا کے تو خاص مواقع حاصل میں ۔ جنائجہ برنگال، الميند، د بلجیم کا متقل توی وجد ایک صد تک اسی امرکا نیتج بے کہ یہ مالک بڑے دریاؤں کے دانے پرواقع ہوئے ہیں۔ اب و مہوا الک کے بانندوں پر اس کی آب و ہوا کا اثر امتعدد مینیات سے ہوتا ہے۔ نتمال کے طویل و شدید موسم سرا سے وہاں کی زندگی کو بہ مقابلہ جنوب کے بہت دشوار بنادیا ہے ، جہاں فطرت بغیر کسی خارجی اعات کے ہرفتے کا سامان کردتی ہے۔ اسی طریقہ پر لوگوں کے عادات و خصائل ، لباس ، تعمیات ، و معاشر قی زندگی سب یورپ کے فتلف مقامات کی نخلف آب و ہوا سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاشند سے المیسری صدی میں روی شہشاہی کے صدود باشند سے المغرب میں بحر ادفیانوس ، مشرق میں دریائے فینوب فرات ، جنوب میں صحوائے اعظم اور شمال میں دریائے ڈینوب مین ورایق میں وریائے دینوب مین ورایق میں خرات کے اعاد سے شہنشا ہی کے صدود ہوگیا تھا۔ لکین چوکسنہ سیجی کے آغاز سے شہنشا ہی کے صدود ہوگیا تھا۔ لکین چوکسنہ سیجی کے آغاز سے شہنشا ہی کے صدود میں توسیع نہیں کی گئی ، اس کئے کہ سرور وں کی حفاظست میں توسیع نہیں کی گئی ، اس کئے کہ سرور وں کی حفاظست روز بروز دشوار ہوتی جاتی تھی ، آئیندہ سلاطین نے ملک گیری ویرونی فتومات کا خیال ترک کردیا۔

رومہ اقوام کومتمرن کردیا تھا اس عظیم استان ضہنشاہی کے اللہ تھے ، جو سس ، زبان ، رسم و رواج ، ندہہ ، مرشخ میں باہم متمدن تھے ۔ روحہ کا اصول سلطنت یہ تھا کہ اس کی رعایا جوں جو س ملاحیت یا مامل کرتی جاتی تھی ، وہ اپنے تدن کا جوں جو س ملاحیت مامل کرتی جاتی تھی ، وہ اپنے تدن کا جامہ اسے بہنا تا جاتا تھا ۔ عوثی نیا صوبہ جو نہی سخر کیا جاتا ، اس کے باشندوں میں روبیت پیدا کرنے کی کوشش سف وع کردی جاتی ۔ رومیت و تدن آفرینی کا یہ عمل سطالہ میں تقریباً کردی جاتی ۔ رومیت و تدن آفرینی کا یہ عمل سطالہ میں تقریباً ختم ہوگیا ، جب شہنشاہ کرنیلا نے یہ فرمان جاری کردیا کہ کا کے تنہری حقوق حاصل ہیں۔ عملہ تام آزاد باشندوں کو رومہ کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ عملہ تام آزاد باشندوں کو رومہ کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ عملہ تام آزاد باشندوں کو رومہ کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ عملہ تام آزاد باشندوں کو رومہ کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ عملہ تام

صوبوں کے باشدوں میں ہے ضبہ سخت اختلافِ مراتب تھا، تاہم
یہ سب کے سب رومی تدن سکے حفاظ سے آشنا تھے، اور چو نکہ
رومیت پیدا کرنے کے موٹرات و الخوائل کثرت سے تھے، یہ سب
اسی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں تک خود رومہ بہنچ چکا تھا۔

پاشندوں کے طبقات میں نفیم تھے، غلام ، عوام ،

میں تقیم تھے، غلام ، عوام ،
فرفا ، و عائم ۔ دیکن ان میں خود اندرونی طور پر بہت فرق مرب قائم میا۔

قائم تھا۔

عرف المامول كى حالت تديجاً بہتر ہورہى تنى - ملك ين الله علم مستور ہوگيا، كه ان كو بحرتی كركے كى زين سے منطك كرديتے ، جس سے يہ عللحدہ نہ ہوسكة اور جس كے ملادہ آقاؤل ساتھ يہ بحى خريد د فردخت ہوتے رہتے ، اس كے علادہ آقاؤل كو ان كى جان لينا، يا انہيں ان كے بيوى بجوں سے جدا كرنا منوع ہوگيا تھا۔

عوام العال تھے، خواہ علی عام آزاد افراد شامل تھے، خواہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ خواہ معانی دار ہول ، خواہ دکاندار ، یا مزدور یا اللہ خواہ معانی داروں کی تعاد کھم ہوتی جاتی تھی ، ان کی معانیاں اضافۂ شکس کے سبب سے بیکار ہورہی تھیں ، اور وہ یا تو بیٹ دار بینتے جاتے تھے ، یا شہروں کو بھاگ رہے تھے ۔ شہرول اور تھا ور تھا کہ اللاق ہوتا ، آزاد تھا سیکن اُن کے کوئی سیاسی حقوق نہ تھے ۔

سسٹ فی اور نوگوں کے پاس ۲۵ ایکڑ زمین ہوتی تھی، وہ شرفا کہلاتے تھے۔ میکس کی تھیں ان کے ذمہ تھی ، ادر عہدہ داریہی ہوتے تھے۔

افوج، دربار، اور کثیرالتعداد صیفه دار طازموں کیلئے گئی سے اس کے لئے طرح مرت کے لئے الذی ہوتے ہیں، باد شناہ کو بہت ردبیہ کی حزورت رہا کرتی تھی ، اس کے لئے طیح طرح کی سبت ردبیہ کی حزورت رہا کرتی تھی ، اس کے لئے طیح شکی وارثوں ، نو آزاد غلاموں ، اور تاجردں کی مقدار فرفت میں بائد ہوتے تھے ۔ بیکون ، مشرکوں ، گھاٹوں ، شہر بناہ کے عماوہ سب برجنگی کی جائی تھی ۔ بھر ان سب کے علاوہ کی مفاول ، سب برجنگی کی جائی تھی ۔ بھر ان سب کے علاوہ کی مفوص شکیس بھی تھے مثلاً فوج کے لئے رسد ، لباس، و کمانات کی بھرسانی ہو شاہی ضوریات کے لئے گھوڑو کی بھرسانی اور عبادت گاہوں کی مرست ، وغیرویسب سے اور سٹرکوں ، گیوں ، اور عبادت گاہوں کی مرست ، وغیرویسب سے اور سٹرکوں ، گیوں ، اور عبادت گاہوں کی مرست ، وغیرویسب سے اور سٹرکوں ، گیوں ، اور عبادت گاہوں کی مرست ، وغیرویسب سے اور سٹرکوں ، گیوں ، اور عبادت گاہوں کی مرست ، وغیرویسب سے بڑ کمر خود عال کی بد دیانتی تھی ، جو اکثر مراں قدر سرکاری توم سے

بھی کہیں زیادہ وصول کرلتے تھے۔

ان حالات كا يه لازمي نتجه تھاكه ملك ديواليه سوجائے -اول أول يه مصيبت شهرول يرآئي - اور يؤنكم عائد ابل نوي، امل كليسا ، و اساتذه خطابت ، أكثر ان شيكسول سے مستنظ عظ اس لئے سارا بار شرفا کے سر آبڑا آور چونکہ وصول کی وسہ داری انہیں پر تھی،اس کئے انہیں جمرو تعدی سے کام لینا بڑا۔ بالآخر جب بدلوگ می دوالیہ ہوگئے اور مزید ٹیکس نہ دے سکے۔ تو انہوں نے اس طبقہ سے نکلنا چاہا ۔ بعض ان میں سے عمائد کے درج تک پہنچ گئے ۔ گر اکثریا تو غلام بن گئے یا وہ یاکلیسا میں واخل ہو گئے ۔ شہنشاموں نے یہ حالت ویکھ کر اسے روکنا چاہا ، اور جس شراف کو گرفتار کرلیا ، اسے پھراپنی اصلی طالت یر رہنے کو مجبور کردیا - اب شرفا کے لئے اپنے مرتبہ کا تغییر قانونا منوع قراریا گیا، نیکن بااینهم بہوں نے اپنی اراضی کسی امیر ممائے کے حوالہ کردی ، اور پھر اس سے اسی اراضی کیلئے بير طب عاصل كيا ، اور بعض خدمات كا وعده كيا - يه سينت زمانہ مابعد کی جاگرداری سے بالکل مشابہ تھی ۔

چوتی صدی عیبوی میں گال (یعنی فرانس) اور برطانیہ برکلِٹ قابض تھے۔ میچ سے چار پانچ صدی قبل یہ مشرق میں وہاں تک پھیلے ہوئے تھے ، جس کی شالی مرحد دریائے وسر سے ۔ اور وسطی یورب کا بہت سا علاقہ انہیں کے قیضے میں تھا۔ اس کا نبوت اس امرسے ملتا ہے ، کہ نفظ بوہمیا

ماخوذ ب بوئی سے ، جو کلطی باشندوں کا نام تھا۔لیکن رفتہ رفتہ جرمنول کے مقابلے میں کلٹوں نے بیا ہونا فروع کیا ، تا آنکہ دریائے راین دونو کے درمیان حد فاصل رہ گئی۔ کلٹوں کی کوئی ایک متحد قوم نه تھی ، بلکہ یہ لوگ مخلف قبائل میں تقیم تھے مر قبیلے کی علیدہ حکومت تھی،جو خواص پرمشتل رہی تھی رعایاکے ساتھ مثل غلاموں کے برتاؤ ہوتا تھا، اور حکومت میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اُمرا کے دو حصے ہوتے تھے دینی و دنیوی۔ امرائے نرمبی کے سئے ڈروٹر کا نقب تھا،جن کے ہاتھوں تمام قرانیاں انجام یاتی تھیں ، اور جن کے ہاتھ میں تام معاملات کا آخری وتطعی فیصله رسما تھا۔ ان کی زبان قانون تھی، حبس سی خلات ورزی سے اس شخص سے تقریبًا بالکل مقاطعہ کرلیاجاً یہ بہت سے دیوتاؤں کو مانتے تھے اور ان کی آگے انانی قرانیاں مرقے تھے۔

کلٹوں کے جسم نہایت بلند بالا و مضبوط و نوبصورت ہوتے ہے، جیسا کہ روسہ کے مشہور مجسہ " لب مرگال " سے نام ہوتا ہے۔ یہ لوگ بڑے بہادر و جری لڑنے والے تھ، اور موسیقی کے جس کے اور موسیقی کے جس کے ساتھ یہ میدانِ جنگ ہیں جاتے تھے، خطیبانہ تقریروں سے ساتھ یہ میدانِ جنگ ہیں جاتے تھے، خطیبانہ تقریروں سے یہ بہت متاثر ہوتے تھے، اور شعر و سخن کے رسیا تھے۔ان کی رہان بہت ترتی یافتہ اور ہر تسم کے اظہاد خیالات و جذبات کی متمل تھی۔ شوخ و خوانیا رنگ انہیں بہت بہت بہت بیند تھے، لیکن

بجائے جذبات و احساسات میں پائیداری کے ان کی اصل نتہرت ان کی زندہ دلی کے باب میں تھی ۔ ان کی طبیعتیں، شوخ کیا جلی اور بیجین تھیں اور اپنے مردارول کے ساتھ یہ انتہائی خلیص و عقیدت رکھتے تھے ۔ ساتھ ہی اُن میں تُلُون بھی تھا، اور مھیبت کے بعد بہت جلد بد دل ہوجاتے تھے ۔ قدون وسطیٰ کی ابتدا میں کال و برطانیہ جن کیلٹول کے زیر گئیں تھے ، وہ گویا بالکل روی ہوگئے تھے ، ابنی زبان بھلاکر انہوں سے لاطینی اختیار کرلی تھی، اور ان کے اکثر شہر ایسے تھے جن میں رومی خلاق کے موافق مند حام ، تھائیر وغیرہ ہر شئے موجود تھی ، البتہ آئرلینٹر ، ویلز، و اسکاط لیٹر کے کیل اب تک برستور وحت ی تھے ، اور اسکاط لیٹر کے کیل اب تک برستور وحت ی تھے ، اور اسکاط لیٹر کے کیل اب تک برستور وحت ی تھے ، اور

قرون وسطیٰ کی اتبدا میں جرمن ، اسکینڈرینیویا اور تقبیاً تمام علاقہ ما بین راین و رسجولا و ڈینوب بر قابض تھے۔ سنرر وئیکٹیس کے زمانہ سے ، جو جرمن مصنفین ہیں سب سے پہلے سنخص موسئے ہیں ، جنہوں نے جرمنوں پر قوم کی ، اب ان لوگوں کی مالت بہت کچھ تبدیل ہوگئی تھی۔ بعض قبائل لنے ابنی سکونت برل دی تھی ، نئے نئے قبائل بیدا ہوگئے ، جو نئے نئے ناموں سے موسوم ہوگئے تھے ۔ گوتھوں نے وسجولا کو چھوڑ کر علائے مابین موسوم ہوگئے تھے ۔ گوتھوں نے وسجولا کو چھوڑ کر علائے مابین موسوم و جنوبی ڈینوب میں توطن اضیاد کرلیا تھا ادر دوسرے قبائل بی اسی جانب نقل و حرکت کررہے تھے ۔ جرمن و دیچ قبائل نہنا ہی کی ساری ضالی مرحد پر فراہم ہورہے تھے ،

اور بربری اورش کا خطرہ روز بروز بڑھنا جاتا تھا۔

الکیورٹ کہتا ہے۔ کہ جرمنوں کی تین بڑی تقسیں تھیں ایک انگیورٹ کی بو سمندر کے متصل رہتے تھے، دوسرے ہرمیوٹ ب جو دسط میں رہتے تھے، اور تیسرے اسٹیورٹ بج باقی علاقوں میں بھیلے ہوئے تھے ۔ اب تینوں قبیلوں کے نام علیالتر تب فرنیگ ایلاتی ، وسیکس ، ہوگئے تھے ۔ ایک شیلوں کے نام علیالتر تب فرنیگ ایلاتی ، وسیکس ، ہوگئے تھے ۔ لیکن شیکٹ کے بتائے ہوئے قبال میں المائی ، وسیکس کے بتائے ہوئے قبال میں میں اور تھے، جو مغربی مغربی میں کہنا ہے ہیں ۔ ان کے علادہ شمال میں وہ لوگ تھے، جو مغربی مویڈی کہنا ہے ہیں ۔ ان کے علادہ شمال میں وہ اور مشرق میں گو تھ ، ونڈال ، وغیرہ ۔ سویڈی کے اور مشرق میں گو تھ ، ونڈال ، وغیرہ ۔

جرمنوں کا نظام حکومت جمہوری تھا۔ ملک کے عناصر ترکیبی
یہ تین تھے ، ۔ کل قبیلہ ، ضلع ، موضع موضع کے شعلق تمام امور کا تصفیہ
موضع کی بنچا بتوں میں ہوتا تھا، جس میں تمام اثراد است خاص
شرک ہوئے تھے ، اور اسی طرح ضلع و قبیلہ کے معاملات کا فیصلہ ضلع و قبیلہ کے معاملات کا فیصلہ ضلع و قبیلہ کے معاملات کا فیصلہ ضلع و قبیلہ کے مجالس شور لی کے مضورہ سے ہوتا تھا۔ معاثر تی ضلع و قبیلہ کے مجالس شور لی کے تین درج تھے ، اکمرا، شرفا ، و غلام ۔ فیلم یہ امراکو کھے زیادہ حقوق حاصل تھے ، لیکن عبلس شور کی میں امیر و شراعین کی رائے مساوی وزن رکھتی تھی ۔

جرمنوں میں ایک دستوریہ بھی تھا،کہ بڑے بڑے آزمودہ کار سورماؤں کے گرد اجو استادی کے مرتبہ پر پہنچے مہوتے تھے، نوجانوں کی ایک جاعت یہ طور شاگردوں کے لگی رہتی تھی ،جو ہر مجمم و ہر معرکہ میں ساتھ رہتی ۔جس استاد کے جتنے زیادہ شاگرد ہوتے،

اسی قدر اس کے لئے باعث فخرو امتیاز ہوتا ، اور اس کی نتان و اقتدار میں اضافہ ہوتا۔ استادی و نتاگردی کا یہ تعلق تراضی طرفین کی بناء پر قائم رمہا تھا۔ اور فرلقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر منقطع ہوسکتا تھا۔

جرمنوں کا ندہب ایک طرح کی فطرت پرستی تھی۔ درخت! فار، دغیرہ عظیم التان مظاہر فطرت ان کے معبود تھے، ان میں کوئی خاص ندہبی ذات نہ تھی۔ ان کا ذریعہ معاش گلہ بانی ، کا نتکاری ، وصیدائلنی تھا۔ محنت مزدوری کے کام غلاموں اور عورتوں کے سرتھے۔ شہر کی عجان آبادیوں سے ان کو سخت گریز تھا۔ گاؤں میں ان کے مکانات ایک دوسرے سے فاصلہ پر رہتے تھے ، اور ان کی آبادی بھری ہوئی ہوتی تھی۔ رو من ان کے قدد قامت ، جمانی طاقت، ان کے چہروں کی سرخی، اور ان کے بالوں کے لمکے ربگ سے فاص طور پر متا تر ہوتے ان کے بالوں کے لمکے ربگ سے فاص طور پر متا تر ہوتے تھے۔

ان میں چند شدید عیوب بمی قع امثلاً جنگوئی ابادہ نوشی قاربازی ۔ قاربازی کی لت ان میں اس درجہ بڑی ہوئی تمی کرجب ساری جائداد ہاتھ سے نکل جاتی ، تو یہ اپنی بیوی بچوں تک کو ذائوں پر لگا دیتے ، اور جب یہ بمی ہار بیٹیتے ، تو خو د اپنے تئیں بازی پر لگا دیتے ۔ ساتھ ہی ان میں ماسن بھی تھے ، تین سب سے زیادہ نمایاں ان کی خصوصیت الفاء عہد تمی ان میں سب سے زیادہ نمایاں ان کی خصوصیت الفاء عہد تمی ان میں ابنی بات کا اس قدر خیال رمتہا، کہ جب یہ قماز ہاری بی

ا پنے تنگ ہار بیٹھتے ، تو ہے تامل اپنے جدید آقاکی خلای کرنے لگتے ۔

جرمنوں کے مشرقی علاقہ سے لے کر روس تک توم سلان آباد تھی ۔ جرمن جب مغرب و جنوب کی جانب ہے گئے، تو سلافوں نے بھی نقل و حرکت نشروع کی ، اور ان کی جگہ آباد مونے لگے ۔ یہاں تک کرمغرب میں آلب کے سال بک بہنچ گئے ، اور گویا الب و نیبر کے مابین سارے علاقت ر بر بہنچ گئے ، اور گویا الب و نیبر کے مابین سارے علاقت ر بر متصوف ہوگئے ۔ موجودہ بروشنی ، میکنتی ، و بوہمیا کا اکثر حمد سلافی ہوگئا ۔

جرمنوں و کلؤں کی طرح سلانی بھی متعدد قبائل ہیں نظر تھے ، جن میں کوئی باہمی سیاسی ربط نہ تھا ۔ ان کے ہاں لیک طرز کی شیوخی حکومت قائم تھی ، اور اتنا تو ہم حال یقینی ہے ، کہ بزرگان قبیلہ کا بے انتہا اخترام ہوتا تھا ، جن کی دائے تام معاملات انتظامی میں اہم و مقدم سمجی جاتی تھی۔ شروع تروع سلاؤں میں امراکی کوئی جاعت نہ تھی ، بلکہ حبائل شروع تروع سلاؤں میں امراکی کوئی جاعت نہ تھی ، بلکہ حبائل ہونے کے ہاں اتنا زور تھا کہ کوئی شاہی خاندان نہ یہدا ہوسکا ۔

ان کا مذہب بت پرستی تھا۔ ان کے جوبروہت ہوتے تھا ان سے ہر سیاسی و مذہبی معاطے میں رائے لی جاتی تھی ۔ ان کے قدو قامت نہایت بلند تھے ، بلکہ روی ان کی جہامت سے خائف ہی رہتے تھے ۔ لیکن با اینہمہ ان میں جنگجو تی بالکل نہ تھی، اور ان کی کبھی فاتحانہ حیثیت نہیں رہی ۔ جنانچہ اپنے جغرانی خصوصیات کی بناء بریہ ہمیشہ صلح و امن کے ساتھ کانتگار و گر بانی میں مضغول رہے ۔ ان میں قومیت کا احساس نہ تھا، اس لئے یہ اسانی سے دوسری قوموں میں جذب ہوجاتے تھے، چنانچہ نویں صدی کے بعد سے ان کی بڑی نداد جرمن بننے

نویں صدی میں سلافوں کی ایک اور شاخ مسمی براسط ایک وجود میں آئی - اقل اول انکا بتہ بالنگ کے سال پر جلت بلتا ہے ، وسجولا سے لیکر نمین کے کچھ آگے بک ۔ یہ دو کارفی میں تقییم تھے ، اہل لتھونیا ، اہل پروستیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ امتداد زمان سے آج سب سے زیادہ مشہور جرمن قوم (اہل پروستیا ) کے نام سے مشہور مرمن میں نیرجرین قوم (اہل پروستیا ) کے نام سے مشہور میں میں میں نیرجرین قوم (اہل پروستیا ) کے نام سے مشہور میں میں میں نیر جرین قوم (اہل بروستیا ) کے نام سے مشہور میں میں نیر جرین قوم داہل بروستیا ) کے نام سے مشہور میں میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کے نام سے مشہور میں میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کے نام سے مشہور میں سے میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کے نام سے مشہور میں میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کی نام سے مشہور میں میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کی نام سے مشہور میں میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کی نام سے مشہور میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کی نام سے مشہور میں نیر جرین قوم داہل بیروستیا کی نام سے مشہور میں نیروستیا کی نام سے میں نیروستیا کی نام سے مشہور میں نیروستیا کی نام سے نیروستیا کی نام سے میں نیروستیا کی نام سے نیروستیا کی نام کی نام سے نیروستیا کی نام کی نا

ندکورہ بالا انڈو یوردین اقوام کے علادہ کچھ اور قبائل کبی آباد قع ،جنہیں قورانی ، یا فینی ترکی، کہا جاتا ہے ۔ ان کا متقرشالی اسکینڈ بینو یا ، اور روس کے شالی ، شال و مغربی اور مشرتی علاقے مشو ہے ، اور روس کے شالی ، شال و مغربی ، اور مشرتی علاقے مشود ، بری ، میگیئرو مین وغیرہ قبائل پردان کا تعلق مشکول ترکوں سے تھا اور قرون وسطیٰ میں بجائے اس کے کہ ان ترکوں سے تھا اور قرون وسطیٰ میں بجائے اس کے کہ ان سے تمدن کو کچھ ترتی ہو، یہ مہیشہ تخریب ہی کے دریے رہے سے تمدن کو کچھ ترتی ہو، یہ مہیشہ تخریب ہی کے دریے رہے

اقوام د قبائل کی جو تقییم باب ہذا میں کی گئی ہے بیمض سا خیمیت سے ہے - علمائے بسانیات سے اول اول بونائیوں، رومیوں، کیلئوں، برمنوں، سلافوں، لٹوں، ایانیوں، اور ہند قدیم کے باشندوں کی زبانوں میں تشابہ دریانت کیا، اور اس تشابہ السنہ کی بناء پر ان سب کو ایک قوم قرار دیا - اور یہ قیاس قائم کیا کہ جب زبان مشترک ہے، تو لامحالہ قوم بھی مشترک ہوگی ۔ کیا کہ جب زبان مشترک ہے، تو لامحالہ قوم بھی مشترک ہوگی ۔ لیکن موجودہ علائے علم الانسان و علم الاقوام اس نظریہ کو تسلیم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، گو زبانیں متحدالال نہیں ہوتیں ۔ بلکہ ان علمائے استقراک و اتحادِ قومیت کی کھھ اور ہی معیار قائم کی ہے ۔ میتار ان ملی ہے ۔ انتقراک و اتحادِ قومیت کی کھھ اور ہی معیار قائم کی ہے ۔

### باب (۱)

### شهبنشامي كليسا اوجرمنول كيوش

روی سلطنت میں آگسٹس سے جو تغیارت کئے، اُن سے کوئی دو سو سال کک نہایت مفید نتائج بیدا ہوتے رہے، یہاں کک کہ بہلی صدی کے برترین فرماں رواؤں کا زمانہ بھی جمہوریت کے آخری ایام سے غالبًا بہتر ہی ہوا ہے - سلاطین کے عہد میں بحری دبری ڈاکوؤں اور قزاقوں کا استیصال ہوگیا ؛ پالیس کے انگی انتظام سے اس قائم ہوگیا ، اور سفر میں خطرہ نہیں رہا ؛ مرکیس ملک میں اس سرے سے اُس سرے مک جاری مرکئیں جن سے تجارت کی راہ میں بہت سہولتیں بیدا ہوئیں ، فصل خصومات یں عدل و الفعات ملحوظ رکھا جائے لگا ؛ اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت عابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت عابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت سے انجام دینے اور حکومت اپنے فرائض نہایت قابلیت عابلیت عابلیت کا بھی ا

یہ طال پہلی صدی کے فرمانرواؤں کا تھا۔ دوسری صدی مے تاجداروں نے یہی نہیں، کہ ہر شعبہ میں خرید ترقی واصل کو جاری رکھا ، بلکہ مرحیتیت سے سلطنت کی فلاح و بہبود میں ساعی رہے ۔ لیکن سائلہ میں مارکس ایلین کی وفات سے ان دانشمند سلاطین کا فاتم موگیا ، سلطنت کی مرف الحالی کا فمانه نحم ہوگیا ، اور اب تقریباً سو برس تک سخت ابتری و شورش کا دور دوره ریا - ولی عبدی کا جو اصول مقرر کردیا على تما، اس ير بجي أكثر عل نهيل جوا - ايك مرتب يه جوا، ك فوج في تاج كو گويا فروخت كرنا شروع كيا ، اوريه قرارديا، ك جوسب سے زيادہ قيمت ديگا، يه اس كے عصفے ميں آئيگا۔ ایک اور موقع پر یہ ہوااکہ ایک ہی وقت میں اوا مختلف انتماص نے ملک کے مخلف مقامات یں لقب شامی افتیار کرکے فرال روائی شروع کردی - تبیسری صدی میں اکٹرسلامین کی موتیں کسی حرایف کی شمشیر سے ہومیں ، اور تخت سلطنت کے نئے جنگ و جبدل کویا ایک جائز وستور

2

فرالوکلیٹین کے اس بدنظی کو دور کرنے کے لئے یہ جایا،
کہ ولیمہدی کے لئے ایک خاص قانون مقرر کردے، جس سے
سلاطین کی جانیں بمی مخوط ہوجائیں۔ اس لئے یہ قرار دیا،کہ
بجائے ایک کے دو ہادنتاہ ہوا کریں، اور ہر ایک کا ایک
مددگار ہو، جس کا لفت قیصر ہو = دونوں سلاطین ۲ سال تک

فرمان ردائی کے بعد دستکش ہوجایا کریں ، اور ان کے جانشیں انکے ما تحت قيصر موا كري ،جو ابني مددگاري كے لئے دو ادر قيمرون کا انتخاب کریں ۔ ان چارد ل فرماں رواؤں ، یتنی دونوں ہاشاہو اور دونوں قیصروں کی خاطت جان کے لئے اس نے یہ قراردیا، کہ یہ رعایا کی نظروں سے بالکل اوجھل ادر علیدہ ریا کریں۔ اور ان کے گرو مشرقی سلاطین کا سا دربار ریا کرے ۔ حکومت میں مرکزیت زیادہ بیدا ہو، سینٹ کا رہا سہا اقتدار کبی اس سے چھیں لیا جائے، اور سلطنت کے بڑھے ہوئے اخراجات کے لئے مزید ٹیکسوں کا اضافہ ہو - ڈایوکلیٹین کے اس انتظام كو كامياني بهونى ، مكر بهت قلبل يست مين وايوكليتين وميكزيين کے استعفا کے بعد خانہ جنگی نتروع ہوئی، جس سے قسطنطین کو فرمان روائے دامد موجانے کا پورا موقع بل گیا ۔ سیکن قسطنطین نے کو ڈالو کلیٹین کے نظام علی کے جزد اہم کو قبول نہیں کیا، تاہم اس نے سلاطین سابق کی سادگی کو خیراو کہکر دربار میں نوب شان و شوکت پریدا کی اور حکومت کے مصارف بیں اضافہ کیا ۔

ابِ عدی کے سلاطین میں متعدد ایسے تھے ، جو وحثی قبائل سے تعلق رکھتے تھے ، جنہیں رومہ کا مطلق لحاظ نہ تھا۔
اس لئے وہ ضورةً اور بلا ضرورت بھی ، اپنے دقت کا بیشتر حصد سرعد پریا بیردنی علاقوں میں صرف کرتے تھے جب خصد سرعد پریا بیردنی علاقوں میں صرف کرتے تھے جب فرانروانے اللہ کلیٹین و میگزیمین سے سلطنت تقسیم کی ، تو متسرتی فرانروانے

باب (۱) تكوميديا كو، اور مغربي تاجدارك ميلان كو ابنا متقر قرار ديا ي تسطنطين نے متعدد مصالح کی بناء پر، باز نظیم کا انتخاب کیا، اور اکسے وسعت دے کر اور قلعم بند کرکے الس کا نام قسطنطنیہ رکھا۔ روسر کو اتبک جو رونق و شان ، به خینیت دارانسلطنت کے حاصل تھی، اس میں اس سے بہت فرق آگیا، اور اب یہ اعزاز رومر مدید ینی قسطنطنیہ کے حصہ میں اگیا ۔ میعیت کو ایک جسایز و غیرممنوع نمیب تسلیم کرلینے سے فنطنطین کے میجول کو اپنے احسان کا گردیدہ کرلیا۔اس کے ب**نیو** قدامت پرست سلاطین ہر جدید ندمب سے خانف رہتے تھے،

اورمیجیوں کی مجلسول کو سلطنت کے لئے خطرناک سازش کا ہیں تفور کرنے تے ۔ اسی خیال سے انہوں نے سیعیت کی افاعت شروع سے نا جائز قرار دے رکمی تھی ، یہاں یک کر نفظ مرمسی، كا زبان سے نكالنا بغاوت كا مرادف قرار ياكيا تھا۔ اور كسى كا مسیمی ہونا سزائے موت کا متوجب ہوتا تھا۔ عموماً حکومت کا براؤ توسیول کے ساتھ نری کا رہا تھا ، لیکن جمہور رہایا کے بالتمول انهيل سخت شدائد برواشت كرنا برية تق ، اس لين كم ساری آفات و مصائب کا اصلی باعث انہیں کو قرار دیا جاتا تھا بهلی تین صدیول میں ان پر متعدد بار تعدیوں کا سلسلہ نتروع ہوا، لیکن ان کا اثر عموماً خاص خاص مقام یک محدود رہا کیا۔ لیکن سالم میں ڈاپوکلٹین نے اپنے نائب قیم کیلیرئیس کے اغوا بين أكر ميعيول يرباضابط ايك شديد تعدى كا أغاز كي، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس جدید ندیب کا بالکل استیصال کردیا جائے۔ "تھام کلیسا مسوار کردئے جائیں، انجیل کے تمام نسخہ جلادئے جائیں، تغام مسی سرکاری مناصب و کلکی حقوق سے یکسر محروم کردئے جائیں، اور سب دیوتاؤں کے آگے ندر چڑھانے پر مجبور کئے جائیں، ورنہ قتل ہوں، یہ قتل عام مسال یک جاری وہا لیکن آخر میں تحلیہ بیرس کو بھی تسلیم کرنا پڑا، کہ سیجیوں کا استیصال اس کے بس کی چیز نہیں، اور بالآخر ان کے لئے ایک عام معافی نامہ شائع کرنا پڑا -

دو سال بعد قسطنطین نے روا داری کا ایک قدم اور آگے برصایا، اور یہ فران جاری کردیا، کہ میعیوں کی جتنی جائدادیں ضبط کرلی عمیٰ تھیں اوہ انہیں وایس کردی جائیں۔قطنطین سے اپنا طرز عمل یہ رکھا ، کہ میعیت کو فروغ دیاجائے استاللہ میں اُس نے محمولک یا در یوں سے اکثر سخت سیاسی فرائض ساقط کردے بھاتلہ میں اس نے کلیسا کے بعض ٹیکس معاف کردئے ساتھ میں غلاموں کی آزادی کا جو دستور کلیسا میں جاری تھا۔ اسے جائز قرار دے دیا۔سالاسلہ میں کلیساؤں کو حصول ترکہ کی اجازت مل کئی سستہ میں اس نے وہ قاعرہ سنوخ کردیا ، جس سے سیمیوں کو مشرکانہ عبادت و مراہم یں جبڑ نرکت کرنا بڑتی تھی اسٹات کک سیکوں پر دیوتاؤں کی تقویری ہوتی تھیں ، اس سند کے بعد حرف کیم علامات رہ گئیں ۔لیکن کو قسطنطین نے میعیت کے ساتھ ہدروی کی، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ، کہ اس نے شرک و بت برستی کی تمہمی

يائ بورپ

باب (۱)

مخالفت کی ہو۔ بلکہ اپنے ندم ب سے سب سے بڑے پروسمت کے عبدہ پر وہ اب یک قائم رہا ، اور اس کے فرائض برابر انجام ویتا رہا ۔ اور صرف یہی نہیں ا بلکہ طاعلہ میں اس سے یہ فرمان جاری کیا ، کہ تمام عبدہ دار فال دیکھ کر کام کیا کریں اس سے بھی مرسکر الاللہ یں اس نے اجازت وے دی کہ اس کے نام پر مندر تمير ہو، اور اس ميں خود اس كى پرستش كى جائے ينانچه أسكى وفات کے بعد اُسے فریوس کا لقب عطا ہوا ، اور اس کا نتمار وبیتاؤں میں ہونے لگا۔ ان واقعات سے یہ تابت ہوتا ہے، کہ قسطنطین کے قبول میحیت کی جو اس قدر نمبرت دی جاتی ہے، اس کا مقصد محض سیاسی تھا، نہ کہ ندہبی ۔ اس کی اصل فابیت يه تمي ، كه كليها متحد ربي ، اور اسے وه اپنے فرمال روا يانه انخاف و مقاصد کے حول کا آلہ بنائے۔اس سے میعیت کو مرکاری نیب نہیں بنایا، البتہ اسے جائز ضرور قرار دیا ۔ باقی صرف مسیمت ہیکو تنها جائز مذبهب توار دینا ، ادر شرک و بت پرستی کو منوع قرار دیدیناه ادر اغترال و بیدینی پر تشدد کرنا ، یه کام عرفین در مشته است که اور تھیوڈ وسیس روس ر سوس اسوس ) کا تھا۔ ان تاجداروں نے یہ عکم جاری کردیا ، کہ حقوق خہریت کے اہل صرف راسخ الاعتقاد مسی ہی ہیں -

معسل میں اپنی وفات سے چند روز قبل قسطنطین سے اپنی سلطنت اپنے جاروں بیوں کے درمیان تقیم کردی۔ جنہوں نے برکال بیعیرتی آبس میں خانہ جنگی اور اپنے اعزہ کو قتل کرنا

شروع کردیا۔ تا آنکہ کوئی دعویدار سلطنت باتی نہ رہا بنی عمام میں البتہ زندہ نکی رہا ، جو البسسہ میں شنہشاہ ہوا۔
اس کی تربیت مشرک آنایقوں کے زیر جمرانی ہوئی تھی اس لئے اس کی تربیت مشرک و مبت برستی سے شیعتگی تھی۔ اسی کے ساتھ اُسے جن لوگوں نے ہدف منظالم نبا رکھا تھا، وہ حرف اس کے سی افزہ تھے ، اس خیال نے کسے میجیوں کا اور ڈیمن نبادیا۔ اس لئے جب وہ تخت نشیں ہوا، تو اس نے میجیوں کا اور ڈیمن نبادیا۔ اس لئے اور اس کے بجائے بت پرستی کی ترویج کی کومشنس کی، لیکن جب وہ تنویس متاسر ناکام رہی اور اس کا نیتجہ حرف اس قدر ہوا، کہ میجیوں کو اس سے نفرت ہوگئی ، اور ان کے ہال سے میں مرسے در مرتد ، کا لقب بلا۔

ڈایوکلیٹین کی تجویز بے شبہ ناکام رمہی تھی، تاہم یہ اب الل تطعی طور پر تابت ہوگیا تھا، کہ تنہا ایک شخص شبشای کا منہیں انجام دے سکتا۔ تقییم سلطنت کی متعدد ناکام کوشوں کے بعد تعیوڈ وسیس اظم لئے یہ وسیت کی، کہ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا لؤکا مشرقی علاقہ کا فرال روا ہو، اور قسطنی کو اپنا متعقر حکومت وار دے ، اور دوسرا لڑکا منبوریس مغربی علاقہ کا تاجدار ہو، اور میلان کو اپنا دارالحکومت رکھے۔اس کا علاقہ کا تاجدار ہو، اور میلان کو اپنا دارالحکومت رکھے۔اس کا ماس نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت دو حصول میں تقییم ہوگئی،لین اس وقت کسی کا اس نتیجہ کی طرف ذہبن ہی منتقل نہ ہوا۔ اس وقت کسی کا اس نتیجہ کی طرف ذہبن ہی منتقل نہ ہوا۔ اس وقت کسی کا اس نتیجہ کی طرف ذہبن ہی منتقل نہ ہوا۔

م بدك سلطنت تقسم بردگئ ، بلكه سلطنت تو ان كے خيال بيں تقتیم ہوہی نہیں سکتی تھی ۔لیکن اس تقییم عمل کے بادجود پانچویں صدی میں مصیبوں اور شکستوں کا ایک سلسل رہا۔ سلاطین اس عرصے میں عموم نا اہل ہوتے رہے ، جو ہمیشہ کسی نہ کسی چلتے ہوئے نیم وحتی جرمن مصاحب کے باتھ میں کھ بتلی بن سے بہتن اسے بات رہنے متعدد اسباب ایسے بیش اسے ہ جن سے مغربی تاجدار معزول ہوا ، اور مشرقی و مغربی سلطتیں بڑا نام ایک فرماں روا کے زیر مگیں متحد ہوگئیں ۔ پانچویں صدی میں رومی فوج جن افراد سے مرکب تھی ، وہ عمومًا جرمن خانہ بدوش كراية كے ساہى تنے ؛ كھ روز كے بعد انہوں نے مطالبہ شرى کیا، کہ ہمیں آباد ہونے کے لئے زمینیں دی جائیں۔ سوی کھ میں جب رومونس آکٹونس کم سنی میں شخت نشیں ہوا، اور اصلی توت اس کے والد آرسٹس کے ہاتھ میں رہی، و جرمن سپاہیوں نے شدید مطالبہ کیا ، کہ آملی کا ایک ٹلٹ ہیں دیدہا ما ارسش نے اس مطالب کے سلیم کرنے سے انکار کیا ۔ ساہیوں نے اب علم بغاوت ملند کیا ، اور ایک منط سورما الوویکرے زیر مرکزدگی این منط مرانا جایا - جنگ بریا ہوئی، اَرسس معرکہ میں کام آیا، کم سن بادشاہ گرفتار کرلیا گیا، اور سینط کے سامنے اُسے تخت سے دست بردار ہونا پڑا۔ سینٹ نے اووو کر کے حب ایا زینو سلطان قطنطنیہ کو اس مضمون کا خط کھا اکر ہماں یہ واقعات بیش ائے،اور ہاری

رائے میں صرف ایک فرال روا تمام سلطنت پر کھرانی کے گئے گئی ہے ، اس گئے اتماس ہے ، کہ افرو کی کو افلی کا صوبہ وار مقرر کیا جائے ۔ کچھ روز کے بعد زینو نے اس ورنواست کو منظور کیا اور اس طرح سن کہ میں پھر ساری سلطنت متحد ہوکر برائے ، می ایک فرال روا کے زیر نگیں آگئی ، جس کا متقر قسطنطنی رہا۔ لیکن علا مغرب کے اکثر علاقوں میں شہنشاہ کی مطلق فرال روائی نیکن علا مغرب کے اکثر علاقوں میں جرمن قابض تھے ، جنہوں نے نہ تھی ۔ بیض بہترین صوبوں میں جرمن قابض تھے ، جنہوں نے علی آور ہوکر دہ علاقے مخر کرلئے تھے ، اور دہال ابنی آبادی اور ابنی نیم و حثیاز حکومت قائم کرلی تھی ۔

اور اپی سیم و حیار طوائت کام رق کی میں دریائے راین کے منتق جرمن جو پہلے مضافات بالنگ میں دریائے راین کے منتق ہوائے بین آباد ہوئے تھے ، رفتہ رفتہ مغرب د جنوب کو نتقل ہوائے ہیں آباد ہوئے تھے ، رفتہ رفتہ کی طرف کی سرحدوں کو ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔دوسری اورتیسری عدی ہیں یہ لوگ شہنشاہی کے اکثر علاقوں کو تاخت و تاراج کرتے رہے ۔ النشیائے کو جب ، جزیرہ نائے بلقان ، ومشرتی علاقد گال خصوصیت کے ساتھ ان کی زد ہیں رہے ۔ سی تھی میں مینون خصوصیت کے ساتھ ان کی زد ہیں رہے ۔ سی تا ہی تعداد ہیں اپنی مان لے کر بحبائے ، فرینوب کو عبور کیا ، اور شہنشاہ سے النجا کی کہ انہیں آباد ہونے کے لئے زمین عطا ہو ۔ شہنشاہ سے النجا کی کہ انہیں آباد ہونے کے لئے زمین عطا ہو ۔ شہنشاہ لئے ان کی النجا قبول کی، ڈبٹوب کے جنوب میں انہیں طگہ دی انہیں اپنی مالی تقیم غلہ کا انہیں اپنی سالی تقیم غلہ کا انہیں اپنے سائٹ عاطفت میں لیا، اور ان میں سالانہ تقیم غلہ کا انہیں اپنے سائٹ عاطفت میں لیا، اور ان میں سالانہ تقیم غلہ کا

وعدہ کیا۔ ان کے اسلح انہیں سے پاس رہے ، اور اس کے معاوضہ میں انہوں نے قیام امن کے لئے ضانتیں داخل کیں ، اور یہ عہد کیا اکر ضرورت کے وقت رومی فوج کے لئے سپاہی وینگے۔ لیکن باوجود اس تمام عہدو بیان کے روی حکام نے سمجھ عرصے کے بعد انہیں استانا شروع کیا، یہاں تک کہ مسالہ میں انہوں نے بغاوت کردی اور ملک میں لوط مار شروع كردى - شهنشاه والنس فوج ليكر مقابله كو طرطا ليكن اسى سال ایڈریا ویل کے قریب میدان جنگ میں کام آیا - تھیو اوسیس " اعظم" نے برکال دانشمندی ان کے ساتھ صلح و افستی کا برتاؤ شرفع کیا،جس سے چند سال کے بعد یہ اس بر آبادہ ہوگئے کہ جن زمینوں پر یہ پہلے آباد تھے ، وہاں از سرو واپس آجائیں۔لین موسم میں ان میں پھر بے جینی بھیلی ، اور اپنے جدید بادشاہ الليك كى زير سركردگى انہوں نے علاقہ بلقان كو خوب ته و بالا کیا۔ ایلیریا و نور کیم میں چند سال قیام کے بعد سفتی میں انہوں نے اعلی پر بورش کی ،اور سنائلہ میں رومہ کو منو کرمے اسے تاخت و تاراج کمیا ، اور اسی طرح لوط مار کرتے ہوئے سارے ملک پر حجا گئے ۔ اس کے بعد آئندہ موسم بہار میں افریقہ یک پہنچنے کی توقع میں الارک کوسنزا سے قریب خیمہ زن ہوا ، آلیکن بہاں بخار نے اس کی زندگی ختم کردی ، اس کا جانشیں اس کا برادر سبتی اتھا لفت ہواہجس کے شہنشاہ سے صلح کرلی ، اور اس کے صل میں اس کے ہم قوموں کو

تانج بورب

باب (۱)

گال و آسین میں زمینیں عطا ہوئیں - چند سال کے جنگ و مدال کے جنگ و مدال کے بعد اتحالف کے جنگ پر آباد کیا ۔ آگے بلکر گو یہ لوگ گال سے نکال وئے گئے کئی ایکن آبین پر آن کا تسلط سلائد کی رہا ، تا آئکہ مسلمانوں کے انہیں یوری طرح مسنح و مفتوح کیا ۔

مغربی گوتھوں کے بعد سہنتاہی پر حملوں کا گویا راستہ کھل گیا ۔ سرحہ کے استحکامات دفعت کمزور بڑ گئے ، ادر اس طح شہنتاہی نیم وحیوں کے حلوں کی بدت بن گئی ۔ سیسمہ میں رئیگر ، جو مشرقی گوتھوں کے ایک حصہ کا سرخنہ مہوگیا تھا ، رئیگر ، جو مشرقی گوتھوں کے ایک حصہ کا سرخنہ مہوگیا تھا ، الاکھ آدمیوں کو لیکر بہنونیا سے الحلی میں داخل مہوا ۔ نتمالی علاقوں کی تاخت و تاراج کے بعد افواج شاہی کے باتھوں وہ بلاک ہوا ، ادر اس کی سیاہ کا قلع قمع مہوگیا ۔ وہ بلاک ہوا ، ادر اس کی سیاہ کا قلع قمع مہوگیا ۔ وہ بلاک ہوا ، ادر اس کی سیاہ کا قلع قمع مہوگیا ۔ وہ بلاک ہوا ، ادر اس کی سیاہ کا قلع قمع مہوگیا ۔

وہ ہلاک ہوا، اور اس کی سیاہ ہ کی جویں ۔

سربہ ی کے موسم سرما میں قباعل ونڈال و سوئی کی
ایک سیاہ عظیم ذراین کو عبور کرکے علاقہ گال میں تاخت و تاراج
کرتے ہوئے آہت آہت آگے بڑھنا نروع کیا ۔ مگر خبوبی
علاقہ گال میں ان کی مط بھٹے مغرب گوتھوں سے ہوگئی،
جنہوں نے انہیں پرینینز تک جٹنے پر مجبور کردیا ۔ سوئی رفت
رفت شال و غربی اسپین میں آباد ہونے پر مجبور مہوئے۔
جہاں انہوں نے ایک ٹوئی سیمونی حکومت قائم کی، لیکن
جہاں انہوں کے ہاتھ سے مصری میں اس کا بھی فاتہ
بوگ ۔

ين انهين مفتوح ومخر كرليا -

ومدال جب مغربی گونتوں سے شکست کھار جوبی ایدیں میں آنے پر مجور ہوستے، تو اس کے بعد ۵۰۰۰ کی ساو جرار ے کر انہوں نے افریقہ کو طے کیا ااور اس کے زرخیر علاقے اینے قبلتے یں کئے - ان کے تاجداد اول کیسرک میں بربرمانہ مهو شیاری د زیر کی تی ، اور ساتھ ہی وہ بے رحم ویر فریب بی تماد جس کے نام سے لوگ خوت کھاتے تھے،اس نے اپنی قلمومے صدود مغربی بحر روم کے جزائر کو مستحر کرکے و سے کیا ، اور مصطلم یں خود رومہ پر تاخت کی ۔لیکن اب اس کی قوم آف ہوا کے اثر نیز اپنی ابے اعتدالیوں کے باعث کمزور برطکی تھی، خانج سراه الله الواج سلطانی اس پر به آسانی غالب آگئیں۔ برگ یوں نے عیسری صدی کے وسط میں اپنے وطن سے بو وریائے اورر ووسیولا کے درسیان واقع تھا، حرکت کی، اور چند ہی سال میں لاین و مین تک پہنج گئے سالتے میں انہیں ورسس كا علاقه عطا موا - چنانجه ان كى أبتدائي واستانون كا ميلان یہی ورسس کی سررین رہی ہے۔متعدد تغیرات و انقلابات کے بعد شاہی عبدہ دار ایٹیں نے بالآخر سیلمیں میں انہیں جعیل جنیوا کے جنوب کے علاقے این نتقل کردیا، اور وہاں سے یہ اینے صدود فلرو کو دسیج کرتے رہے ، تا آئی سیسی میں یہ بجروم تک پہنچ گئے ۔ لیکن ان میں اتنی وت رہی کر اپنے سنمالی مسایون البنی فرنگول کا مقابله کر کتے ، جنبون نے سام

ایک اور مجموعهٔ قبائل نے ، جسے الامنی سے موسوم سرتے ہیں ، بلیک فارسٹ ، جنوبی جرمنی ، و شالی سوئیززلینڈ پر فبضہ کریا تھا۔ لین فرنگیوں نے برگنڈیوں کی طرح انہیں بھی جمنے نہ دیا رسووی ۔)۔

ان تمام جرمن یورشوں سے تبی زیادہ خوفناک و وحشیا نہ علے اب مہنوں کے شروع موئے - چوتھی صدی کے ربع آخر میں انہوں نے جنوب شرقی یورپ رقبضہ کیا ، اور اس کے بعد عارضی طور بر ان کی رفتار اقدام رک گئی - ان میں اتحاد و یک جہتی نہیں رہی ، ملکہ مخلف محکولیاں ہوگئیں، اور نبض مے نماہی الزارت قبول کرلی - کچھ عرصے کے بعد اُلکا ایک نیا سردار روگلیس بیدا ہوا ، جس نے ان میں پھر اتحاد بیدا کیا موسیم میں اس کی دفات پر اس کے دو بھتیے، بلیدا واٹیلا مانشیں ہوئے ، جو مشترک طور پر سینی کے فرماں روائی كرتے رہے ۔ اس كے بعد الله كا بليڈا كو قتل كا ڈالا ،اور خور تنها فرماں روائی کرنے لگا ۔ اپنی قوت اور صلّم سازی سے اس نے و ولگا و راین کے تمام سنے والوں کو متحد کرالیا -جرمنون اور ہنوں کی تعداد کثیر کو لے کر اس نے کتنی بار مشتی سلطنت کو تاخت و تاراج کیا، ملکه ایشیائی سرحدوں کو بها ندکر آرمینیا ، شام ، اور وادی و <del>علبه و فرات</del> میں جنگ جاری کردی ، لمکه ایران کا اس کی زو س اگیا - ایک مرتبه خود فسطنطنیہ اس کی زد میں اللیا تعا اوراک گرانبہا فدر وے کر نجات

حاصل کی یرده میں اس سے اپنی توج مغرب کی مانب منعطف کی ، ایک نشکر جرار لے کر راین کو عبور کیا ، شمالی گال کو تاخت و تاراج کیا ، اور جنوب کی طرف برُصمتا چلا جاما تھا، كر أركيس كے استحامات كے باعث اسے ذراركنا پرا،مغرب میں عساکر سلطانی کا سید سالار ایٹیس تھا، یہ تمام اوج مجتبع كركے شہر مدكور كے باشندوں كى كمك كے لئے بہنجا۔ اليلا ك کیٹلانین میدان کی طرف دحیس کا علم موجودہ جغرافیہ کو نہیں مراعبت کی ، اور یہاں سام ہے کے ایک معرکہ عظیم میں اسے تنكست ہوئی - جس كے بعد وہ التے دارالسلطنت كو داس آیا ، جو بنونیا میں دریائے تھیں کے کنارے تؤکے کے متصل ابک موضع تھا ۔ آئندہ موسم گرما ہیں اس نے نتمالی اللی پر علم کرکے اسے تاخت و تاراج کیا ، لیکن وہاں سے بٹنے پر مجبور ہوا ، اس لئے کہ فوج میں وبائے نخار تھیل گئی تھی اور أَيْلُينَ كَي فُوخ كوج كرتى جِلى آربي نفى - يورب كى خوش قستى سے سامی میں اس کا انتقال ہوگیا۔

اللی گو ایک غیر متدان و نیم وحشی قوم کا فرد تھا، تا ہم شخصی حیثیت سے اس کا شمار کسی طرح وحثیوں میں نہیں ہوسکتا ۔ وہ طرز حکومت کے اسرار سے واقف تھا، دورہ سے سلاطین سے سفارتی تعلقات قائم رکھتا تھا، ادر بین الاقوامی قوانین کو ملحوظ رکھنا فرض سمجھا تھا، خود اس کا مکان توخش و تمدن کے میل جول کا مرقع تھا، اس سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے

چی مکانات اس مال غنیت سے بحرے ہوئے رہنے کے اجودہ روی علاقوں کی تاخت و تاراج سے عاصل کرکے لایا تھا، روستہ اور رومی کی اس کی نظروں میں درا بھی وقعت نہ تھی ، بلکہ اسے مٹاکر اس کے آثار پروہ ایک طبید نظام شہنشاہی قائم کرنا جاس اتھا۔ اس کے دربار میں متعدد یوانی بھی تھے ج اس کے فتوحات اور کارناموں کے تذکرے بڑے آب و تاب سے لکتے تھے ،ادر جن کی نباء پر اُسے توقع تھی ،کہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا ۔ گر اس کی وفات کے بعد ہی اس کی سلطنت یارہ یارہ ہوگئ - اس کے فرند ایل نے بغادتوں کو فرد كرنا يا يا ، نيكن خود ميدان جنگ مين كام آيا ( سيفيله ) تمام جرمن و سلافی قبائل جو آیٹلا کے علقہ بگوش ہو گئے تھے '، اب مجمر ازاد و خود مختار ہوگئے ، اور شہنشا ہی سے چھٹر میماڑ کرنے لگے۔

ہم بینیتر کہ آئے ہیں ، کہ سلطی میں طاب اٹلی اڈو وکیر کے قبنہ میں آئیا ، جس کے زیر علم جرمنوں کا ایک لشکر جرار تھا ۔ اصولاً وہ نتہنشاہ کا ماتحت تھا ، لیکن علا بالکل خود غمّار تھا ۔ اٹلی میں اس کے عہد میں بہت امن ونظم قائم رہا ، رعایا مرفہ الحال. رہی ، اور مدست کے تعبد آئی کو طوالف الملوکی و بد نعلمی سے نگلنا نصیب ہوا ، سئٹ میں ادو و کیر نے بینو نیا کے روجیوں پر علمہ آور ہوکر انہیں نتکت دی ، لیکن ان کے فرمال روانے بھاگ کر مشرتی گوتھوں سے دکا کر مشرتی گوتھوں سے

بناہ طلب کی ۔ یہ لوگ اپنے رغیس تعیودورک سے زیر مکوت وسطی ڈینوب کے سامل پر آباد تھے، اور چونکہ شہنشاہ کا ان پر کوئی دباؤ نه تھا ، اس لئے یہ ملک میں برابر مار وحال کرتے رہتے تھے تعيدة ورك كو اب اللي يرحمل كرائ كا ايك اجما عدر إلته آليا-اور شہنشاہ نے بھی یہ خیال کرمے کروز روز کی شورشوں سے نحات ملیگی ، اجازت وے دی ۔ وہ خود تو اعلی کو دینے ریزگیں رکھ نہیں سکتا تھا ، اس سے اس کے نزدیک یے دونوصوریں برابر تھیں ، کہ خواہ یہ وحشی اس پر حکمران رہے یا وہ ۔ سومہر میں تنیو ڈورک سے آتلی کی سرزمین پر قدم رکھا،چار سال تک سلسلهٔ جنگ جاری رہا، جس کا خاتمہ صلحنامہ کی اس وارداد یر موا ، که آئنده سے تھیوڈورک و اڈوویکر دونو مشترک طور پر حکمانی کریں - لیکن عین اس زمانہ میں جبکہ مصالحت کے شادیانے نج رہے تھے ، تھیوڈورک نے انتہائی دغابازی سے كام ك كر ادوويكر كو قش كردالا دستافيك ) - اوراب يونح كوني رقبیب باتی نہیں رہا ، اس کئے تھیوہ ورک تنہا ، اعلی کا فرمازو ا بن گیا ، اور اپنے ہم قوموں کو لاکر اس ملک میں آباد کیا ۔وہ اللی یر برحیثیت مشرقی گوتمون کے رئیس کے حکوان ہوا، ج نظام حکومت اس نے یہاں پایا اسے برقوار رکھا، اور اعلیٰ مناصب پر رومیوں کو فائز کیا۔ اس کے وقت میں فرائض حکرانی نہایت متعدی سے انجام باتے دہے۔اس ن خلف مقامات کی خبر نیا ہیں ادسرو تعمیر کرایں، باع ملک، طركيس تيار كرائي ، اليال بنوائين ، كا بين كهدوائين ، بازار لكوائح، زراعت کو ترقی دی،اور قانون کی پوری یابندی کرکے بلا روزما ہر شخص کی دادرسی کی ۔ دیگر مہمایہ جرمن حکمان خاندانوں کے درمیان اس نے کہیں شادی کے ذرئیہ اور کہیں معاہدوں کے ذربعہ سے رشتہ اتحاد و موافات قائم کرایا - تاکہ ایک دوسرے کو فنا کرنے کے دریئے نہ ہوں۔ اس کئے کہ وہ یہ جانیا تھا، كم أكر جرمن سلاطين مين باهم خانه جنگي هوئي، تو شهنشاه يقيناً ان کے نفاق سے فائدہ الحفاکر ان پر فوج کشی کردے گا-سلاهمه میں اس کی وفات بر اس کی جانشینی میں حوجمگرے یڑے ، ان کی بنا پر سہنشاہ خبنینین کو اتلی پر علم کرلے کا موقع مل گیا۔ ۲۰ سال کک معرک آرائی جاری رسی ، جس کے فاقد یر عساکر مشہنشا ہی کو فتح حاصل ہوئی امشرقی گوتھوں کی حکومت کا استیصال ہوگیا ، اور آلی سنتہنشا ہی کا ایک صوبہ بن کیا .

سرحد کے باہر اب بھی متعدد جرمن قبائل تھے،جن کا متہنشاہی ہے اب واسطہ شروع ہوا، مثلاً بوہری، لومبرؤ، و تعبورتی ، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جنہیں شہنشا ہی کے وجود کی بھی خبر نہ تھی ،مثلاً سیکس ، اینگل، وجوت ، فربنگ ،جو متعدد قبائل پر مشتمل تھے ، اور راین کے علا وت رزین میں بسے ہوئے تھے ) وہ رفت مرفقہ شمالی گال میں ربین میں بسے ہوئے تھے ) وہ رفت مرفقہ شمالی گال میں پھیل گئے۔ ان کی تاریخ پر ایک مستقل باب آئندہ آتا ہے۔

مغرب سے دور درت علاقہ ، برینین دبرطانیہ ) بر بھی جرمنوں نے علہ کیا ، اور آہستہ آہستہ اس بر ابنا قبضہ جائیا۔ یہ علہ موائلہ میں نروع ہوا ، اور جوہوں نے اول ادل کونٹ بر قبضہ کیا ۔ اس کے بعد کے مقبو ضات بجائے خود جھوٹی چھوٹی سلطنتوں کی حیثیت طامل کرتے گئے ، مثلًا بیکس ، وسکس ، البیٹ اینگلیا ، ناتھمبریا ، و مرسیا۔ یہ سلطنتیں میں مودن بہلے کلٹی با شندوں سے لڑنی رہیں ، پھر آئیس ہی میں مودن کارزار ہوگئیں ، آخری معرکہ نارہم بریا ، وسکس ، و مرسیا کے جسے میں آئی ۔ اگریٹ درمیان ہوا ، اور فتح وسکس کے جسے میں آئی ۔ اگریٹ درمیان ہوا ، اور فتح وسکس کے جسے میں آئی ۔ اگریٹ کا فتہنشاہ موگیا ۔

79

ان انتگاوسیکسنول نے برطانیہ میں بوری جرمن مکومت قائم کی ۔ رومی تدن فنا ہوجیکا تھا، اور ان جدید فاتحیین کے لئے مخبوص فنائستگی و تدن کو فروغ دینے کے موقع کلے بوے مخبوص فنائستگی و تدن کو فروغ دینے کے موقع کلے ہوے ہے ۔ خانچہ ان کی اینگلوسیکسن زبان ، اب کام مضن ایک ''بولی ،' کی ختمیت رکھتی تھی الاطینی سے اسعانت کے بغیر ایک علمی زبان کے مرتبہ پر پہنچ گئی ،، اور ہر طبکہ استعال ہو نے لگی ۔ اس کی ابتداء مندلنہ ہی سے ہوگئی تھی ، حب کم کیٹرین نظم دو نغمہ آفرمینش ، اسی زبان میں نظم جب کم کیٹرین نظم دو نغمہ آفرمینش ، اسی زبان میں نظم میں بیودلف ، کے محم از محم بیض اجرا کیا تھا، اور وریم نظم دوجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی اسی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی اسی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی اسی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی اسی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دست معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے تھے ۔ توانین سلطنت کی دفت معرض وجود میں آجکے کی دفت کی دفت کی دفت کی دو دفت معرض وجود میں آجکے کی دفت کی دفت کی دفت کی دفت کی دو دفت کی دو دفت کی دفت کی دو دفت

انگستان و دیگر جرمن مقبوضات میں بجائے لاطینی کے انگلویکسن زبان میں تھے ، جس سے یہ نابت ہوتا ہے ، کہ رطایا کے برسم و رداج ، آئین و قوانین ، و نظام حکومت ، کسی شئے پر رومی تدن کا اثر نہ تھا۔ اور یہ اسی کا نیچہ ہے ، کہ آئ تک جس تدر آنگستان کی مرزمین پر ظالص جرمن قوانین کا وجود ہے ، اتنا دنیا یں کہیں نہیں ہیں مرزمین پر ظالص جرمن قوانین کا وجود ہے ، اتنا دنیا یں کہیں نہیں ہیں علی شہنشا ہی کے ساتھ تعلقات ہے ، یہاں یک کہ خود جرمنی ، میں بھی شہنشا ہی کے ساتھ تعلقات قائم ہوجائے سے کچھ نہ کچھ رومی تدن کا افر بڑھی گیا ، لیکن اگر جرمن قانون کہیں یالکل خالص و بے آمیزش رہا ، تو انگلستان ہی جرمن قانون کہیں یالکل خالص و بے آمیزش رہا ، تو انگلستان ہی

انیکلومیکنوں نے سو سو آدمیوں کی ٹولیاں قائم کرکے زمین کو انہاں میں نقیم کرلیا ، جس میں سے ہر شخص کو بہ قدر اپنے سے رسدی کے ل جاتا تھا ، ادر یہ لوگ گاؤں میں آباد ہو جائے تھے۔ اپنے متقرکو یہ فاندان کے نام سے موسوم کرتے تھے ، اور آخر میں " ہام" و در ٹن " کا اضافہ کردیتے تھے ( جو شفف ہیں انگرنزی الفاظ " ہوم" ، دور جرمن الفاظ او ہائی " " ہوم" ، دور جرمن الفاظ او ہائی " انداز اس کے اور جرمن الفاظ او ہائی " اور سمکن " ہوتی تھی ، ادر سن اس کے گو انداز اشخاص جمع ہوگر اُن معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور پی عمالات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور پی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور پی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور پی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور پی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے ، اس سے اور پی کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جو کا گو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے کے آذاد اشخاص جوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے سے ہوتا ، یا جو ختلف فیصلہ کرتے ، جن کا تعلق مارے قبیلے کے آذاد اشخاص جوتا ، یا جو ختلف کے ختلف کی انداز کا تعلق مارے قبیلے کے آذاد اس کے ہوتا ، یا جو ختلف کے ختلف کے انداز کا تعلق مارے ، خوالم کے خوالم کے خوالم کے خوالم کے انداز کا خوالم کے کا تو کا کیا ہو ختلا کے خوالم کی کر کے خوالم کے خو

جاعتوں کے مابین ماب النفراع ہوتے ، لیکن معلوم الیا ہوتا ہے، کہ تمام آزاد انتخاص کے یکجا ہونے کی دشوار میاں اسی وقت ظامر ہونے گئی تھیں، اور اس لئے اس کا علاج یہ نکالا گیا ، کہ نیابت سے کام لیا جائے ۔ اب مر موضع سے بچھ لوگ چنے ہوئے موضع کی وجھوٹی بنچایت ، میں اور اسی قدر لوگ قبیلے کی الربی بنچایت ، میں فریک بنچایت ، میں فریک ہونے موضع گئی وہی تین مولئے گئے ۔ اور معاشرتی حیثیت سے باضدگان ملک کی وہی تین مراب قسیس ہوئیں ، جو دیگر ممالک یورپ میں شائع تھیں ، یعنی امرا مراب مراب میں اور اسلام ۔

الملیند میں شیوع میحیت کا مشلہ نہایت مختلف فیہ ہے۔ لبکن نون غالب یہ ہے، کہ سینٹ پیٹیرک دجس کی وفات بہ احتلاف دوایت موسید یامتالی بین جوئی ) ببلا مسنری دمبیّغ میحیت ) تھا، جے بیاں کھ کامیابی ہوئی - اس کے مساعی سے سارا جزیرہ میمی موگیا، کو اعبی اس کی سطح تمدن بہت بیت تمی، اور آعندہ صدیوں میں زہرو تقوی میں اس سے وہ شہرت عاصل کی ، کہ اس کا نام سرزیرهٔ اولیا " پڑگیا - آیرلینڈ کا کلیا رومہ کے کلسات آزاد نفا ، اور بیض امور میں کلیسائے آنگستان سے بھی مختلف تھا ، یمال سیحیت سے جو شکل اضیار کی، وہ تمام تر راہمان تھی۔ اور اسی راہمانہ جوش نے ایرلینٹر والوں کو اس کونش پر آمادہ اللہا، كم تام دنيا كو اينے فرقد سيميت بين اے آئيں - ان كى يہ كوشش سمبت مبليغ كانتيج نتمى، بلكه يتحقى ان كى رياضت ببندى اورشدائد برواشت کرنے کی خواش کا - اس زمانہ میں بنوی سفریں قدم قدم بر خطرات اور وشواریاں پیغی آتی تھیں، اس لئے بہ حیثیت ملّغ کے دوسرے عالک کا سفر ایک کار تواب قرار پایا۔ یہ لوگ رامبانہ نظام اظلق کے مطابق ، بجائے ضہروں کے جگلوں میں آباد ہوتے سے نظام اظلق کے مطابق ، بجائے ضہروں کے جگلوں میں آباد ہوتے سے سے نے ۔ اول اول یہ اسکاٹ لینڈ میں آباد ہوئے ۔ سالے میں ہم سینٹ کو لمبا اپنے ۲۵۔ رامب رفیقوں کے ہم اور یہیں سے وہ آمرائینڈ کے جہال جزیرہ آبونا میں اسے جگہ ملی، اور یہیں سے وہ آمرائینڈ کے رامبوں کی تائید کے ساتھ اپنے فرائش سبنے اصل کمل میں بی رامبوں کی تائید کے ساتھ اپنے فرائش سبنے اصل کمل میں بی کار انجام دیتا تھا۔ ان لوگوں سے نہ صرف اسکاٹ لینڈ ہی میں، بلکہ برطانیہ کے انگلوسکنوں کے درمیان اور یورپ کے دیگو ممالک میں بی کام کیا ، انگلاسان کے مشرقی سامل پرلنڈسفیروں کو انہوں اس کی کام کیا ، انگلاسان کے مشرقی سامل پرلنڈسفیروں کو انہوں کے درمیان کے اپنا متقر بنایا ، اور یہ مقام عرصہ دراز تک انگلوں کے درمیان کے مرز تبلینی کا کام دیتا رہا۔

استولڈ (۱۳۲۲) شاہ نارتھریا نے تخت نشنی کیساتھ ہی فانقاہ آیونا کے دجہاں وہ ایک مرتبہ بناہ گزیں رہ جکا تھا ) اسقف کو خط لکھا ، کہ کچھ مُبلغین بھیجے - سینٹ آئیڈن ، اور ان کے بعد سینٹ تحجرٹ کو بہت کامیابی ہوئی ، اور بہ ظاہرآنار یہ معلوم ہونے لگا ، کہ کلیسائے آئرلینڈ سارے برطانیہ بر محیط ہوجائے گا - لیکن ساتھ ہی ایک دوسری تبلینی تحریک بمی مغرب ہوجائے گا - لیکن ساتھ ہی ایک دوسری تبلینی تحریک بمی مغرب کی جانب بڑھ رہی تھی ، جس کا منبع روسہ تھا ، ساوم میں گریگوری اعظم ، اسقف روسہ نے ایک رامی استان کو اسکے گریگوری اعظم ، استعن روسہ نے ایک رامی انتخابی کو اسکے ہو ویسلے گا جمال کینٹ کو بھیجا ، حن اتفاق سے اِتھالمرط یہ روسہ نے ایک رامی استان کو اسکے ہو روسہ نے ہو کریں انتخابی سے اِتھالم سے اِت

شاہ کینٹ کے اسی زمانہ میں ایک راسخ الاعتقاد فریکی شہرادی سے نتادی کی تھی ، جس سے اب اپنا سارا اٹر مسی مشنروں کی تاثید و محایت میں صرف کیا ، جنانچہ ایک سال کے اندر ہی اند بادشاہ اور اکثر امرائے میعیت کو تبول کر کے اصطباغ کے لیا۔ كينٹ سے معيت كى يہ شاخ شال كى جانب بھيلى ، يہاں تك کم نارتھمریا میں اس سے وائدے اکرش مدہب سے مل گئے. اب دونوں میں سخت مقابلہ شروع ہوا۔ بادشاہ سشش دبنج میں ترک آخر اُس نے یہ تدبیر سوچی ، کہ بہ مقام وسٹی سیالی میں علمائے فرقین کی ایک مجلس مناظرہ منعقد کرا مے - دِلفِرق ، کلیسا ع ردمه كا وكيل موا ، اور كولمين كليهائ آيرليند كا . كولمين برابر سینٹ کولمبا سے استناد کرتا رہا، گر وِنقرِد کا دعوی یہ تھا،کہ سینٹ بطرس کا مرتبہ اس سے کہیں بالا ترہے ، اس سے کہ وہ حواریوں کا سرتاج ہے ، اور میج م کا ارشاد اس کے متعلق یہ ہے کہ" و بطرس ہے - میں اس بہاڑی پر ابنا کلیا تعب کرنا موں اجس پر جہم کے دروازے نہ کھل سکینگے، اور در جنت کی كليدين تجمع عطاكرتا مول " حب ولفرد في يه تقرير كي، تو بادشاه، جس لے بیٹیتر یہ روایت نہیں سنی تھی، سنت متیر ہوا، اور کولمین سے اس کی تصدیق جاہی - اس نے تصدیق کی - اس پر اس سے دریافت کیا ، کو کیا یہ مرتبہ سینٹ کولمیا کو بھی حاصل ہے ؟ کولین کو اعترات سرنا پڑا کہ نہیں ، اس پر بادشاہ بول اُٹھا ، کر وہ میں اس دربان جنت کے فلات مرگز

نہیں جاسکتا ۔ مبادا جس وقت میں در جنت پر بہنیوں ،میرے سلط کوئی دروازہ کھولنے دالا نہ ہو ، ۔ غرض داس طرح کلیمائے روسہ کو فتح صاصل ہوگئی ، اور آئوش مبلغین ناکام والیس گئے ۔ اس فیصلے سے انگلتان کے تعلقات روسہ سے بہت بڑھ گئے ، اُسقف روسہ کا اقتدار قائم ہوگیا ، ان چیزوں کا اثر تاریخ انگلتان کے مسقبل پر پڑا ۔ اور کلیمائی وساطت سے رومی قانون اسم و رواج کار معاشرت طرز خیال ، غرض رومی تمدن کے جملہ مضوصات طرز معاشرت طرز خیال ، غرض رومی تمدن کے جملہ مضوصات انگلتان میں دائل ہوگئے ۔

ایک یونانی عالم تھیوڈر آف ٹارسس، انگلتان میں بوشیت کنٹریدی کے لاٹ باوری کے آیا (سول آن تا سنگ ہے) اور کشریری کو اپنا متقر و مرکز بناکر کلیائے انگلتان کا پورا نظام قائم کیا۔ اس نے ملک کو مختلف استعنیوں میں تقتیم کرویا، اور کلیائے انگلتان کو اُسقف رومہ کے ماتحت قرار دیا ۔ یہ اُسقفی تقتیم ملکی تقتیم کے مطابق و ماتحت نہ تھی، بلکہ اس اصول پر ببنی ملکی تقتیم کے مطابق و ماتحت نہ تھی، بلکہ اس اصول پر ببنی محقی کہ کل کلیسا ایک ہے، اور سیاسی و ملکی تقتیمات کی بابندی اُن پر عائد نہیں ہوتی ۔ کلیسا کی و صدت کا اُٹر بسیاسی خیالات پر بھی بڑا، اور ندہبی اتحاد کا مقدمہ نامت ہوا۔

راہبانِ انگلستان اس وقت علم وفضل سے کانی بہرہ اندفد عے ۔ اور بجر تھیودور کے ان تلا فدہ کے یورب میں یونانی زبان سے کوئی واقعت نہ تھا ۔ خانقا ہوں میں بہ کثرت بڑے بڑے صاحب علم ورواش موجود رہنے تھے ۔ ان یں سب سے افضل بیٹ اسلامات تا مشعب ) ہوا ہے ، جے در محترم و مقدس بیٹ کے لفت سے یاد کیا جاتا ہے ، اور ج جیرو کا راہب تھا۔ اس کے تلا فدہ علاوہ ان چھ سو راہبوں کے جو اس خانقاہ میں مقیم تھ ، اہر کے لوگ بھی تھے ۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک ہمہددال عالم گررا ہے ، اس کی وفات پر اس کی تصانیف سے مہم رسالے طی جن میں سب سے زیادہ مشہور اس کی " انگریزوں کی منہی تائع " انگریزوں کی منہی تائع اور بیل یوجنا کا ترجمہ انگریزی ہیں ۔ اس کی تصانیف یورپ میں بھی ہو ہو مقبول ہوئیں ۔ واقعات کی تائع بیاکی ۔ میں سب سے بیداکی ۔ میں سب سے بیداکی ۔ میں سب میں درج کرنے کا رواج گویا اسی لئے پیراکی ۔ میں سب کے کہیں راہبوں اور خانقا ہوں کی بنا پر حبوبی انگریزی کی نام جو بی بیراکی ۔ انگریزی کی نام جنوبی انگریزی کو بیا کی جنوبی انگریزی کی نام جنوبی دراہوں اور خانقا ہوں کی بنا پر حبوبی انگریزی سے کہیں زیادہ متحدن تھا ۔

ان تمام سلطنتوں کا ،جن کا ذکر اوپر گزرا، صرف دو ایسی تھیں ، جو حواد ف عالم کا مقابلہ کرکے زندہ دہ سکیں ، ایک فرینکوں کی ، باتی تمام قومیں یا تو فرینکوں کی ، باتی تمام قومیں یا تو سرے سے فنا ہوگئیں، یا دوسری قوموں میں جدب ہوگئیں میانات بالا سے معلوم ہوا ہوگا ،کہ تقریبًا سنے میں شہنشا ہی کے مغربی حصہ پر بربراوں کا نشلط تھا، جو شہنشاہ کی اطاعت سے گویا آزاد تھے جرمن جس علاقہ پر تاخت و تاراج کرتے تھے ، اس کا ایک قطعہ اپنی سکونت کے لئے عزود کرتے تھے ، اس کا ایک قطعہ اپنی سکونت کے لئے عزود طلب کرتے ، اور اکثر اپنے مفتوص علاقہ کی لیک نیلٹ نریں طلب کرتے ، اور اکثر اپنے مفتوص علاقہ کی لیک نیلٹ نریں

اپنے لئے نتخب کرکے اُسے آبی میں تعتیم کرلیتے - وہ اپنے قوانین و رسم و رواج کو بھی اپنے ہمراہ لاتے تھے، جہنہیں وہ ضبط تحریر میں بھی لے آئے، اور اپنی یادگار چیوڑ گئے - وہ دورے کااک میں بھی اپنے مقدمات اپنے ہی توانین کے مطابق اور اپنے ہم قوموں کی مدالت میں بیش کرنا جا ہتے مطابق اور اپنے ہم قوموں کی مدالت میں بیش کرنا جا ہتے کے ۔ گویا اُن کا قانون بھی اُن کی کوئی ذاتی جا نداد تھی ، کہ جہاں گئے ساتھ لیتے گئے - برخلاف رومیوں کے ،جو قانون کو ایک ملکی شئے سمجھے تھے ۔

بر استننا فریکوں اور اینگلوسیکنوں کے ، تمام جرمن شہنشاہی علداری میں آباد ہونے سے قبل ہی مسیحیت قبول کرچکے تھے ۔ لیکن اب ان کا فدسب جو توحید کی ایک صورت تھی ، سواد اعظم کے مخالف ایک طرح کا اعتبرال سجھا جانے لگا اور جن علاقوں میں وہ آباد ہوتے تھے وہاں کے باشندے انہیں اجنی فاتوں کے ساتھ ہی بد فدسب بھی سیمھتے تھے ، اس لئے انہیں فاتوں کے درمیان کمبی زیادہ مراسم ارتباط نہ بڑدہ سکے ۔

## پاپ (۲)

## جرمنول کے مقابلہ میں شہنشاہی کاردعمل

جرمنون کا حملہ اور دبار قسطنطنیہ اور مخلف سلطنتوں کے دربیان کو موجودہ صورت صال سخت ناگوار تھی ، وخیوں نے اس سے کلک برحملہ کیا تھا ، اور اُسنے باول نا خواستہ اِن ناخواہدہ ہماؤ لاک برحملہ کیا تھا ، اور اُسنے باول نا خواستہ اِن ناخواہدہ ہماؤ کو تھیا دکھا تھا ، اس لئے کہ ان کے دفع کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا ۔ ان لوگوں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کہ اس قدر مطلق العنائی اختیاد کرئی ،کہ ان کے مقبوضات گویا شہنشاہ کی قلمو سے بالکل بے تعلق ہوگئے ۔ اسنے مقبوضات کویا شہنشاہ کی قلمو سے بالکل بے تعلق ہوگئے ۔ اسنے مقبوضات کویا ایک نقصان عظیم تھا ، جس کی تلا نی اس طرح مکن تھی ،کہ وہ از سرنو مسنح کئے جا ئیں ،

شخصی سلطتنوں میں مرتنئے کا دارو ملار بادشاہ کی قالمیت پر ہوتا ہے۔ چنانچه چوتمی اور پانچوی صدی میں بدامنی و نقض امن اسی لئے . ربا ، كه سلاطين نا ابل تع ، اور اندروني نفاق و شقاق كثرت سے تھا۔ اس زملنے کے کمزور سلاطین کے بعد قابل و لمند پایہ فرماں رواؤں کا دور شروع ہوا، جن کا ممتاز تریں فرد <del>جنتینین</del> تھا۔ اس بادنتاہ کو جرمنوں سے انتہا درجہ کی نفرت تھی۔ زينو (سيم تا موسم ) ، الاستيسي ادل (ماوس تا ماه) اور حبائن اول (سفاف، تا سکتاهه)، کے زمانے میں سہنشاہی اینی کھوٹی ہوئی قوت برابر آہستہ آہتہ حاصل کرتی رہی ، <del>اور جنینین</del> ہوّا رہا۔ صنعف و انخطاط کے طویل زمانے کی جگہ ا ب عزم د قوت نے لے لی ، اور گو یا سلطینت کی گزشت رونق وسطوت نے بھر عود کرنا نشروع کیا ۔ افواج شاہی کو فتح نصیب مہوئی، كهوئي موئي قلمو بيم عاصل موئي ، اور جزو از سرنو اين كل سے مل گیا ۔

جستیند اسلامی ماروا می اسلامی اینی سمه دانی و المیت کی جستین اینی سمه دانی و المیت کی جستین اینی سمه دانی و المیت کی چلا آتا ہے ۔ اس کی ولیجبیاں غیر محدود تھیں ۔ عمارات وفن تعمیر قانون والهیات ، تجارت و صنعت و حرفت ، فن حرب سیاسیا و اصول جہانبانی ،ان سب سے اسے یکسال دلجبی تمی راسن ابنی مردم شناسی سے بہین اشخاص کا انتخاب کرکے ال کے سپو

اعلیٰ ترین خدمات و مناصب کئے ، عزم و ارادہ کا اتنا منقل تھا کہ جو بات ایک وقت، ملھان لیتا ، ہمیشہ اس پر تائم رہتا ۔

رومی قانون کا انضباط اسے توانین کی جانب توجہولًا ۔ آاس وقت تک توانین متفرق و براگنده تھے اکوئی ان کی منضبط شکل نہ تھی ان میں سخت باهمی تناقضات و اختلافات تقع اور اس سن فصل خصومات میں سخت زحمت واقع ہوتی تھی ۔ جٹینین نے ٹربیونین کی صلا میں قوانین کی ترتیب ، تالیف و تدوین کے لئے ایک مجلس ترتیب دی . جس لئے اینا فرض اس خوبی سے انجام دیا ، کہ تمام بچطے مجموع بیکار ہوگئے، اور اس لئے ضائع کردئے گئے اور آب قوانین کا ایک جدید مجموعه تیار مروا ، جو مجموعه ضابطهٔ جینین کے نام سے موسوم ہے ۔ ٹریبونین نے قوانین کے مابین تناقص رفع کرنے اور باہمی ربط پیدا کرنے کے لئے ان کے اصل متن میں کافی تصرفات کئے ۔ اور قوانین کے علاوہ نامور مقننوں اور جوں کے فیصلے ، رائیں ، اور تجویزیں بھی مکیا گئیں اس کئے کہ آج کل کی طرح اس زمانہ میں بھی نظیروں پر ٹرا زور دیا جاتا تھا، اور ان سب کا مجموعہ نظائر کے نام سے شائع ہوا ۔ طلبۂ قانون کے لئے ایک علمدہ رسالہ اُصول قوانین رومه پر تیار کیا گیا ، جس کا نام کلیات رکھا گیا جسٹنین نے خود جو توانین وضع کئے کھے ، اُن کا خود ہی سخی سے پابند تھا۔ ان کا مجموعہ اس نے مونو ویلے " کے عنوان سے علمدہ بمی مرتب کیا ۔

شیک انہیں جنینین کے ذہن میں جو منصوبے تھے ، انہیں شیک سے شیاری خرورت علیہ اور کلیہ اور کلیہ اسب سے تھے ، متعدد کلیہاؤں کی تعمیر ، جن میں سینٹ صوفیا کا کلیہا سب سے زیادہ مشہور ہے ، شہر پناموں اور قلعول کی تیاری ، جو تحفظ کے لئے ضروری تھے ، ٹیکس کی تحییل اور فوج کی نظم ونسق میں بد دیانتی ، اور بجر ان سب کے علاوہ خود جشینین کے میں بد دیانتی ، اور وربار کے تکلفات ، ان سب کے مجوی بار نے مجبوراً ٹیکس کی شرح کو اتنا برسمادیا ، کہ رعایا کا دیوالہ بار نے مجبوراً ٹیکس کی شرح کو اتنا برسمادیا ، کہ رعایا کا دیوالہ بار نے مربب ہوگیا ۔

فنون بانظینی اجنین کے زمانے میں ننون بانظینی تحمیل کو بین بانظینی تحمیل کو بین بازطینی اینچ گئے د کلیسا کا ایک خاص طرز تعمیر قرار باگیا، عص کی نایاں خصوصیات مور مواب ، اور گنبد ہیں کلیسا میں نقش و نگار، بیل وبولئے بھی ہو نے گئے ۔ نقاشی میں بھی مخصوص طرزیں رائج ہوگئیں ، جن سے ہنا کلیسا کے نزدیک گویا گناہ ہوگیا۔ اس لئے وہ صداوں تک بدستور قائم رہیں، اور روس موریاں میں تو اب تک قائم ہیں۔

 و الحاد کو مثانا داخل فرائض سلطنت سجمتا تھا۔ جنانچہ اہل اعزال و بدعت پر اس کے وقت میں سختیاں ہوتی تھیں، اور حقوق شہریت ان سے سلب کرائے جاتے تھے ۔ رومہ کے بادریوں کو وہ اپنے ماتحت عہدہ دار تصور کرتا تھا، وہ حب ان سے ناخوش ہوتا تھا، تو انہیں قسطنطنیہ طلب کرکے تنبیہ کرتا، یا قید کردتیا، یا کبھی معزول و فاح البلد بھی کردتیا۔ اس کے حکم قید کردتیا، یا کبھی معزول و فاح البلد بھی کردتیا۔ اس کے حکم قیاد فید کردتیا، یا کبھی معزول و فاح البلد بھی کردتیا۔ اس کے حکم قیاد قیا۔ ملک میں تبلیغ و اشاعت مسجیت کا کام جاد تھا۔ ملک میں اب بھی کثرت سے مشرکین تھے، کا شکار قود قسطنطنیہ تو تقریباً سب کے سب سبت پرست تھے اور خود قسطنطنیہ کی جاد دیوادی کے امدر کثرت سے شرک و سبت پرستی تھی۔ کی جاد دیوادی کے امدر کثرت سے شرک و سبت پرستی تھی۔ یہ ہوگ فرصونڈ ڈسونڈ کر عیسائی بنائے جائے تھے، ورنہ نہیں تہ ہوگ فرصونڈ ڈسونڈ کر عیسائی بنائے جائے تھے، ورنہ نہیں تقدیب و تعدی کا شکار بنن پڑتا تھا۔

انبینیه کی یونیورسٹی و اس زمانه میں دنیا کا متازین اس کی تھین کی یونیورسٹی تھی ۔ پرونیسر سب مشرک تھے ۔لیکن اس کی تمہرت و عظمت اس درجہ کی تھی ، کہ مسی طلبہ بجی تھیں عسلم کے لئے وہاں بھیج جانے تھے ۔ بعض مشہور بادری یہیں کے ربیت یافتہ تھے ۔سوائے میں جٹینین نے اس دارالعلوم کو تربیت یافتہ تھے ۔سوائے میں جٹینین نے اس دارالعلوم کو بند کردیا، اور فلاسفہ کو تعلیم دینے سے دوک دیا۔ یہ لوگ بند کردیا، اور فلاسفہ کو تعلیم دینے سے دوک دیا۔ یہ لوگ گویا جلا وطن کردئے گئے ۔ ان میں سے اکثر ایران اس امید بھی پر گئے کہ وہاں آزادی وروا داری ہوگی، نیکن یہ آمید بھی

مو ہو م ہ نکلی ، اور وہاں کی سختیاں برداشت سرلنے کے بعد دہ پھر وطن والیس ہوئے ۔

فسطنطنيس سازشي الشهناه ك سب سے بڑے اپنی نشرارت و مفسده پردازی سے ہر وقت اُسے بغاوت کے اُدینے میں رکھتے تھے ، جس کی نبا پر وہ پوری کیسوئی کے ساتھ معاملاتِ سلطینت کی جانب متوجہ ہونے سے معذور تھا۔ اس وقت یہال دو بڑے جمعے تھے،۔ جن کے حامی و مدرد تام ملک میں بھیلے ہوئے تھے۔ یہ دونوں جھے ، ندمہی و سیاسی مر معاملہ میں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ان کے ملخ کی عام جگه سکس تحے، جہاں ایک دوسرے برحلہ کرتے، اور دونول بین مر ایک بادشاه کو اینا طرفدار بنانا جاستا وورون کے وقت ایک فراتی کی گاڑیوں کا رنگ سنر ہوتا اور دوسرے كا نيلا - اوريبي سے خود ان كے بھى يہى نام ير كي - رينيك نیب کی پُرانی روش پر قائم ، اور خاندان جشینین کے ہوا خواہ تھے۔ اور در سبز، الل بدعت عنه ، اور خفیه طور پر خاندان اناسیسیس

ندمیمی متاظر اس تام منافرت و خالفت کا صلی باعث مرمیمی متاظر اس تام منافرت منهبی تھے - بات یہ تھی اکہ اس ساری طویل مدت میں اجب میعیت کا فلسفۂ یونان کیسا تھ امتراج اور اس کے ساتھ تطبیق ہورہی تھی د یعنی بہلی

المه صديون سي عو اس كا اصلى زور تيسري اور حيمي صدى کے درمیان رہا ہے ) یونان کی عقلی دنیا ایک عجیب تزارل اور انتشار کی حالت میں تمی ، اس کے ہاں کا اولئے سے اولیٰ فرد بھی فلسفہ و حکمت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مباحث پر گفتگو كرف كو تيار رسما تعا- كغرا، نائى، موجى ، كسى كے پاس جائے، تو وہ بجائے اپنے سووے اور معاملہ کے آپ سے السیات و فلسف کے مسائل پر گفتگو کرنے لگا۔ یہ اختلافی مسائل تمامتر میے علیہ انسلام کی شخصیت، اور خداسے اس کے تعلق کی بابت تے اور محض نظری حیثیت رکھتے تھے - ایرین ازم کا یہ سلک تفاکہ میج نہ خدا ہے،نہ فیر خلوق ہے، بلکہ مخلوق ہے، البتہ انسان سے اس کا مرتبہ بہت بالاتر ہے۔ عام بابند مذهب جاعت کا حقیده به تھا که در میح خدا کا بیا، خدا سے پیدا،نہ کہ مصنوع ، اس لئے کہ ضدا کا ہم ماہیت ہے ! اس کے علاوہ اگر میے خدا تھا ، تو ساتھ میں انسان بھی کمویر تھا ؟ اس کے جم کی نوعیت کیا تھی ؟ کیا اس کی دو ماہتین تعيس، ايك بشرى ، ووسرك رباني و كيا دو ارادك تھے السانی وربانی ؟ یه دونو باتهم متحد کیونکر تق ؟ ان دونول کے درمیان رشتہ اتحاد کیا تھا ہ یہ اور اسی قبیل کے ویگر مسائل وہ تھے ، جو نہ صرف مجالس کلیسا میں ، بلکہ دربار ، بازار ، گلی کوچے ، میں منرمهب وسياسيات إغرض مرجكه موضوع لفتكوته-اس زمان کے بہترے بہتروماغ

بی انہیں میسائل کے غورو مطالعہ میں مشغول رہتے تھے۔ اس پرستم یہ ہوااکہ یہ سیاسیات سے مخلوط ہو گئے اور مہر سیاسی مطله ندمبی مشله بھی بن گیا۔ اس کا ناگزیر نتیجید یہ بهوا، که باهمی منافرت ، مخالفت میں اور زیادہ ترقی ہوگئی۔ جشینین کی غیور طبیعت کے لئے گو بینامکن تھا کہ وہ ان میں سے کسی ایک فریق کا اطاعت شعار مرید ہوجلے۔ اہم مدت تک اُسے ان کو قابو میں لانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور مجبوراً متعدد مواقع پر اسے توہین برداشت کرنی بڑی ساتھ میں ایک بلوے کے وقوع پراحبتینین نے ان دونوں فریقوں کے سرفناؤں کو گرفتار کرے قل کا حکم دیدیا۔ سکین ان میں سے وو حراست سے نکل گئے، اور باہم متحد و شفق ہوگر بالمپیشیس کو شهنشاه منتخب سرکے جثینین پر حله کردیا جثینین اینے مشیروں و درباریوں سے مشورہ کررہا،اور فرار ہوجانے کی تمابیر سوچ رہا تھا ، کہ سین اسی وقت اس کی ملکہ تعبور ورا داخل موئی ، اور کما، که سرگویس عورت مول الین محمد بھی تقریر کا حق ہے ، اس لئے کہ میرے اغراض می والبتہ ہیں مہم سب کو موت زیادہ عزیز ہے ، بہ مقابلہ اس کے کہ اللی شایانه تکانت کی تحقیر کرائیں ، اور جلا وطن و بے عزت ہوں - یس خود اگر ملکہ نہ رہی تو زندگی بے کار ہے - بادشاہ اگر بینے سے فرار کو ترجیع دیتا ہے، تو اسے اضیارہے۔اس کے یاس ردیبیه موجود ہے ، سمندر قریب ہے، جہازات تیار ہیں.

لیکن میں بہیں رہ کر جان دے دویجی میرادم اگر نکلے گا، تو تخت شاہی پر، - اس کی اس پر جوش تقریر سے جمینین کو می غیرت مانئی ، اور اس سے حکم سے شاہی دستہ نے بیلیریس کے روج م سازستوں کا تعلع تقمع ابنیوں پر اجانک علم سردیا ، جو اس وقت تک رکس سر قابض علم اس وقت تک سرکس پر قابض ہوستے تھے ، باغی گھبرا گئے ۔ اور بیلسیریں نے ہزاروں کو خصوصا ان کے سخناوں کو قتل کرویا ؛ اس سے ان حبصوں کا بالکل قلع قمع ہوگیا شہرب بالکل یادشاہ کے قبضہ یں آگیا۔ اور اب یادشاہ کو بھی موقع ملاکہ امور سلطنت پر پوری توجب

شبنشاہ کاجرمن شکن طرز عمل النہنساہ کی پایسی یہ تمی، کی ہاتھ سے نکلے موے علاقہ کو از سرنو فتح کرے اپنی تلمرد کو گزشتہ صدود کے موافق وسیع کرے - اس غرض سے جرمن سلطنتوں کا ستصال ناگزیر تھا، اور جنٹینین نے اپنا رخ مغرب کی طرف پھیرا-افرمیتہ میں اوس سے ونڈالوں پر اور اٹلی میں مشرقی موقون پر جو فتو مات ماصل کیں ، ان کا ذکر ایمی ہوچکا ہے۔ اسپین میں اسلصصہ ) اس نے مغربی مو تھوں پر بھی حلہ کیا، نیکن صرف چند ساطی مقامات لے سکا۔ اس کے جوڑ توڑ سے ونیوب کے تمال میں جتنے جرمن قبائل ر اومبرہ ، عمیدی ، و مرولی وغیرہ ) تھے، دہ سب آبیں میں لڑنے لگے۔ سیکن

جنینین کو اینی اس جرمن نتکن پالیسی میں ناکام رسنا برا، اس لئے کہ ایرانیوں ، سلاقوں ، آوروں ، اور بلکریہ والوں سے ا بھی اسے جنگ کرنے پر مجبور ہونا بڑا۔ ایران ا اخسرہ اول دساعظمہ تا موعقہ ) کے زمانہ میں ايراك منتهائ نیاب یر تھا، اور جنینین اینے اس موروثی دشمن کے مقابع میں کامیاب نہ ہوسکا ۔ مشرقی گوتھوں کے مقلطے میں اس کی فقومات ایک سے زائد بار اس لئے ملتوی رہیں کہ اُسے اپنی ساری فوجیں مسرق کی جانب متقل کردنی بڑیں، تاہم با دجود اپنی انتہائی طاقت صرف کردینے کے اُسے ایرانیوں کے کا تھوں شکست کامل تضیب ہوئی ۔ خراج دینا پڑا اور سلاف اپنے شرقی قلمو کے ایک میوے سے بھی ادست برداری پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی طرح سلافوں نے بی جنینین کے مصوبے میں کانی طل ڈالدیا۔ جونہی جرمنوں نے بالنگ کے جنوب کی زمین کا تخلیہ کیا وراً سلاوں نے اگر اس جگہ پر قبصنہ کرنیا ، اور مغرب میں وريائ الب تك اپني عكومت قائم كرائي ابل بويريا جول جول تخلیہ کررہے تھے ، وہ پوری سرعت کے ساتھ ان کی جگہ ليت جاتے تھے۔ چنانچہ بوہمیا، موریویا، اور موجودہ اسٹریا کے اکثر حصول پروہ فایض ہوگئے ایک سے زائد بار انہوں نے وینیوب کو عبور کرکے ادامر کے صوبوں پر مبی دھاوے كے ـ كل خود متطنطنيه معرض خطرين اكيا . أنهو ل نے

جزیرہ خائے بلقان میں گھس کر وہاں بھی ابنی بستیاں قائم کیں چنابخ بوسنیا' ڈالمیٹیا' سرویہ ودیگر سلائی ریاستیں اسی زمانہ کی آبادیاں ہیں'جو اس وقت آسٹریا یا ٹرکی کے زبرش ہیں۔ کچھ روز بعد الہوں نے یونان میں بھی ابنا قدم جایا۔ اور بیلو پوٹیسس برتو ان کا ایسا قبضہ جا کہ اوس کا نام ہی سلافہ نیا ٹرگیا ۔

سم المنظم من آوروں نے تنہنشاہی پر مشق اور اسے حملہ کیا 'اور جب خوب نقصان بہنا چکا تو کارل اعظم نے ابنیں وسط ڈینوب میں آباد کرادیا ہم گر رفتہ رفت ہے کہی سلافیٹ میں جذب بوگئے ۔ جدیر جرمن قبائل خوش قتیمی سے عین اس وقت جبکه جدید جرمنوں کے استصال کی فکر میں عقا 'جرمنوں کو بڑی تقویت اس واقعہ سے پہنج گئی کر بوری اور آئی میں لومبرو' اور فرانگ آباد ہوگئے۔(فرانگل

ذكر أينده باب مِن آئيگاء) بعض جرِمن قبائل موسوم به ماركوئيني ايك زمان مي ميا میں آباد ہوگئے کتھ واور بیس سے ان کا نام بویری الله عقا لیکن عمیم کے کچے ہی روز بعد انہوں نے بہمیا کو چھوڑ کر اس ملک میں توطن اختیار کیا 'جو ابنیں کے نام سے موسوم ہے اور جہال سے وہ کھر کہمی فیع بنیں ہوئے۔ تومبرووں نے اوھر اوھر کیونے کیرائے کے بعد بالنز بینونیا میں سکونت اضیار کی وہ اب تنہنشاہی کے صلیف ہو گئے تھے' اور جشینین ہی کے حسب ایا انہوں نے ہولی وكيينى قبائل سے أويزش شروع كردى عتى يجشينين النے خانف رہتا تھا 'اور اس کے زمامے میں ان کا کو تی علم نہیں ہوا ، مشرقی گوتھوں پر فتح حالِ کرنے کے بعداسنے نارسزکو ومبرواتلی اثلی کا وانی مقرر کیا تھا'اور اس کا مستقر رونیا قرار دیا تھا جسٹینی کے جانشن حسبتن دوم نے اس کے ساتھ بیسلوکی کی - اس کا انتقام لینے کیلئے اس سے اٹلی کے تومبرڈوں کو دعوت دی اور یہ وعدہ کیاکہ اہنیں گزند تنہیں پہنچا ئے گا۔یہ لوگ اپنے بادشاہ البیوں

(سلاھمہ) کی سرکردگی میں اسک ، اور تعبض قبائل کے بھی كيه لوك سائة ينت آك - ير لوك شالي اللي مي الر آباد مركيك اور پیویا کو اینا دارالامارت بنایا مهر یه جنوب کی درف طریع اور اللی کو تاخت وتاراج کرانے کے بعد سننونٹو واسپولیٹو کی ریاستیں ابنوں نے قائم کیں البیون اسی کے بعد قتل بوگیا ، اور ایک سردار کلیف بادشاه متخب بهوا .اس کی فرال روانی کو انجی ایک سال تھی نہیں گزرا تھا کہ اسکا بھی وہی حشر ہوا۔ ۱۰ سال بنگ کومبرو بغیر بادشاہ کے سعد غِيْرايون اور توليون مِن تقتيم بهوكر ايك أيك نواب كي ماتھی میں گزر کیا کئے ۔ بادشاہی کا پورا تصور ان کے فرمن میں ندختا اور نہ وہ بادشاہ کے وجود کو جینداں ضروری مجمعتے سے اسلے شہنشاہی سے پہلے جوطرز حکومت قائم کھا انہوں نے اسی جانب عود کیا۔ اور روابیت تو یہ ہے اکہ ایک زماند میں ۳۵ مختلف اواب ان بر حکواں تھے! سرمت سے وہ وشمنوں سے محصور تھے' اور ان کا باہمی اختلاف ان کی جر کھو کھی کررہا تھا ۔ کوئی شھے میں انہیں یہ احساس پید**ا** بوا که بادشناه کا وجود ضروری ہے اور آنصوری کو انہوں نے منتخب کیا الیکن نواب لوگ جو زور پیرا بیلے کتے ان سے بادشاه بوری طرح عهده برآ زمبوسکا بینیونتو واسپولینو کی ساتی تو برائے نام ہی اس کی مطیع بوئی ۔ غرض ہی طرح شہنا ا سے جو قطعات چین لئے گئے تھے' ان برمشقل قبضہ دائمین توہر کھی پوری الی مسر کرنے میں کامیاب نہوسے۔ رونیا جو اقصائے جنوب میں واقع کھا اور ریاست رومہ البتہ اب کھی شہنشاہی کا جزو رہیں۔ ووسرے جرمنوں کے برخال لوہر محموط شہروں اور قصبات میں رہتے تھے۔ ان کی اس حضرت کا نیتجہ یہ ہوا کہ اطالوی تران جلد نشونا پاگیا اور قرون وسطی میں ان کی رونق وشوکت کا دارو مدار کم ازکم ایک صدیک تو باشندوں کے جرانی المنس ہونے برتھا م

## باب (۳)

## قوم فرنیک المسیم اسلامی

سائلہ میں کو دوگ سیلبائی فرنگوں کے ایک قبیلے کا جومضافات شلٹ و میوز میں آباد عقا 'بادشاہ بن بمیعا۔ دفتہ رفتہ آس پاس جتنے سلاطین حقے ان سب کو اسنے بردر یابہ فریب مسخ کرلیا 'اور بالآخر تام فریکی قبائل کو اپنے زیر فکیں لے آیا۔ اس نے سب سے اوّل جو بڑی موکہ کی فتح ماس کی فتح ماس کے مقابلیں کے مقابلیں کی فتح ماس کی وہ ایک روی عامل سیاگریں کے مقابلیں کی فتح ماس وقت کورو سین کے درمیان ایک ضلع کا مقابلیں اور این ماکر کلوڈوگ نے اس علاقہ پر قبضہ حاکم نتا اس یا قبلہ اگر کلوڈوگ نے اس علاقہ پر قبضہ کرلیا 'اور ابنے مقبوضات کو تور تک سیع کرلیا (سیم کرلیا کو کرلیا 'اور ابن تحمندی کانیتے بربرواکہ اسنے ہیں اس سے الیہ کرکیا کو کرلیا 'اور ابن تحمندی کانیتے بربرواکہ اسنے ہیں اس سے الیہ کرلیا 'اور ابن تحمندی کانیتے بربرواکہ اسنے ہیں اس کے الیہ کرلیا 'اور ابن تحمندی کانیتے بربرواکہ اسنے ہیں اس کے الیہ کو تحمی مسنح کرلیا 'اور ابن تحمندی کانیتے بربرواکہ اسنے

میحیت کی عام ورائج الوقت شکل اختیار کرلی اور ابنی کثیر رعایا کے ساتھ اصطباغ لے لیا ۔ رئیس کے پاوری نے جس کے الاقتوں یہ رہم اوا ہوئی' اسے قسطنطین نتاتی کے لقب سے مخا کیا' اور اسے ہدایت کی 'کہ کلیسا کی حایت وتوسیع اس کے فرائض میں داخل ہے ۔ کلوڈ وگ اور فرنیکوں کے اس تحول مزمب سے روی اسقفوں اور فرنیکی ساطین کے درمیان اس اتحاد کی بنیاد لڑکئ جو باوجود درمیانی خلل کے صدیوں تک قام رہا'اورجس نے رفتار حوادث پر تہامیت گہرا اثر ڈالا۔ كلوط وك كا سلسله فتوحات برابر برمضناً ربايهان تك كم شالی برنینر کا تقریبًا سارا علاقہ مغربی گو تقوں کے ہاتھ سے نکل گیا سلاهمہ تیں جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی سلطنت اس کے جاروں بیٹوں میں تقسیم برگئی ۔ یہ لوگ کو خود باہم مصروف پیکار رہے 'تاہم اپنے صدود قلمو میں توسع کرتے گئے ۔ ساتھ میں تقیور نجبیا 'ساتھ میں برگنڈی' اور مھھ م میں بویریا کے علاقے ان کے قبضے میں آگئے۔ کلوکھر (شھ والنسبه ) کے عہد میں یہ تام مقبوضات تنہا اسی کے زیر آگئے نیکن اسکی وفات پر کھیر اس کے چاروںِ فرزندوینے درمیا کے سیم ہوگئے گریتقسیم بھی عرصہ تک قائم نہ رس کی ۔ مغربی فرسیک روز بروز رومہ کے انز میں آتے جاتے' اور مشرقی فرعیکوں سے بیگانے ہوتے جاتے تھ'جن میں اب تک پوری طرح جرمنیت وجنگبوئی باقی تھی ۔ اس اختلات باہمی ومفائرت کو اس سے

اور زیادہ ترقی ہوتی گئی کہ یہ دونوں علاقے دو مختلف بادشاہوں کے زیرنگی سکتے ، جو خود باہم مصرون بیکار رہنتے ۔ مشرقی علاقہ اسٹریسیا سے موسوم کھا اور مغربی نیوسٹریا سے جیطی صدی کے نفض آخر میں خانہ جنگیوں نے ان دونوں سلطنتوں کوسخت میرا گندہ دکھا ،جس کی بانی مبانی ملکہ فرید و گونڈا و برونہلا

جدید سنصب اہم وجود میں اگیا ۔جوں جوں بادشاہ کے مرتبہ واقتدار میں ترقی ہوتی گئی شاہی محل کے کارخانہ کو بھی وسعت حاصِل ہوتی تھی ۔ ایخ انتظامات کے لئے اسنے ایک خاص عهده وار مقرر کیا اجس کا نقب واروغه محل ہوا۔ ابتداء اس عہدے کی محض خانگی حیثیت کھی الیکن رفتہ رفتہ اسے سیاسی اہمیت بھی حامیل ہوتی گئی ۔واروغہمل كويا بادستاه كاكان عقا بادشاه يك رسائي وشنوائي صرف سي کے وابعہ سے ہوسمی مقی ۔ بہاں بہا کہ بالآخر اس عہدہ کی اصل عرض وغايت نوت بروكئ يتخض بادشاه كامتير خاصيوكيا اور ہر معامل اسی کے مشورے واثر سے ملے پالنے لگا۔ پیہ داروغ أسربيها ونوسراً دونول سلطنتول مي عوت تقواموا فے ابتداء اس عہدہ کو اپنے زیر اثر لامے کی سخت کوشش كى مر ناكام رہے ان الخه ايك بيج أسربيليا كے سخت يرجيا اس وقت امرا كو موقع مِل كيا - انبول في اس بیچے کو اپنے قابو میں رکھا' اور اپنے ہی میں سے ایکشخض کو داروغہ ونائب السلطنت بنادیا۔ بادشاہ بیچہ کفا'اس کئے بیجا داروغہ سیاہ وسفید کا مختار بن گیا' اور بادشاہ کو کیم کھیمی تفقی شاہانہ اقتدار نضیب نہ ہوا۔

بابرس

ذاكو برط دستنه تاسسه) جو تام فرنيكون كا بادشاكها آخری تاجدار کتا 'جسے خود مختار کہا حاسکتا ہے ۔اس کے بعد جتنے سلامین ہوئے وہ محض برائے نام تاجدار تھاؤہ ور صل کٹ تیلی تھے جنہیں یہی داروغہ" ہے تالج کے باوشاہ جطرف چاہتے تھے کھواتے تھے اور خود جو جاہتے تھے کرتے عظم والو برك كى وفات كے بعد يه داروغكى كا عبده بين اكبرك ظاندان میں موروثی ہوگیا ۔ یہ سن کیندن وہرستمال نای دو جاگیرونکا مالک تھا۔ آرنولف اسقف مٹز متابل تھا جبیا کہ اس زمانے کے اکثر یاوری کھے) اس کے فرزندائیسیگیں کی شادی بین کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ۔ان دولوں کی جو اولاد بیدا ہوئی اسكا نام كارل اعظم كے نام ير كارلنگ پُركيا -بين في اپني عبدُ دارونگی کی جانشین کینے فرزند گریموالد کو بنایا - اس سے اپنے فرند کو بادشاء بنانا جا ا کر اس سعی میں خود جان سے گیا رعایا اب تک شاہی خاندان کے ساعة جذبات عقیدت و وفاداری رکھتی کھی' اور امرا کو گرمیوالڈ سے اس قدر حسد تقا کہ ابنیں کیسی طرح گواراز تھا کہ اس کے فرزندکو شخت شاہی بر منگن دیکھیں ۔ شاہی بر منگن دیکھیں ۔

مباریخ بورپ **ه** 

بین اصغر (یا بین والی برتفال) سن منصب واروعگی پر زبردتی قبضه کرالیا آور اسٹریسیا پر حکومت کرنے لگا۔ ایک طویل جنگ کے بعد ۱۸۶۶ ہتا ۱۹۱۷) اس نے نیوسٹریا پر بھی قبصنہ کرلیا' اور اس طرح سے سارے فرنگیتان کا حاکم و والی بوگیا ۔ اس نے جو طرز حکومت اختیار کیا اور جلٰ کا اتباع اس کے جانفین بھی کرتے رہے اسکاٹرہ كارل اعظم كى حكومت ميں پيدا ہوا۔ اس في اپنے سيع مقبوضات کو مضبوط کرنا چا ہا' ایک مرکزی حکومت قائم کرنا چاہی' اپنی سلطنت کو بالکل خود مختار بنانا چاہا' اور اسِ توشش میں نگار ا<u>کہ اس</u> کی تام رعایا میں بیسانی پیدا ہو اس کے فرزند کارل ماریل دسمائے اسمامی سے اسسالیا کو جاری رکھا ۔ اس کا زمانہ محاربات سے برز گزرا ہے اسلئے کہ جہاں فرا کھی موقع ملتا کھا 'فورًا بغاوت بوجاتی كَفَّى - فريسي، نيوسري، كقيورتجي، بويري، الليني، الكوينيني، ان سبھی قوموں نے تو علم بغاوت بلند کیا 'جسے مون زورشرشر نے سرنگوں کیا مسلمانوں نے سیائے میں ہیں ہیں سے ونیکتان پر حد کیا مین کارل مارش نے بقام تورس، مقابله كرك ان كا زور اس طرح تورا كه يصرية يلرينيزه آگے کہمی نہ ٹرمہ سکے ۔ کارل سے وفات سے قبیں اپنی حکومت اپنے دونوں کرلو

کارل من وبین کے درمیان تقتیم کردی تھی۔جیاننچ یہ دونوری

ياب دس باہم موافقت کے ساتھ کام کرتے رہے ، تا آئذ کارل من ہیں خدمت سے علیحدہ بوکر خانقاہ نشین بوگیا اور اب داروکی کا تنہا وارث ہیں قرار یا گیا ۔ بین سے موقع دیکھکر شخت شاہی پر قابض ہو جانا چاہا۔ اس ادادے سے اس نے ایک قاصد پایاے رومہ زکریا کے پاس اس استفقا کیتا بجيما ، كه بادشاه كس كونسليم كرنا جا بيئ اس جو كو شاي لقب نہیں رکھتا' لیکن علاً فرمال روا ہے ' یا اسے جر گولقب شاہی رکھتا ہے سکن علا بالکل بے اختیار ہے۔ پایا کوخود اسوقت ایک حامی کی تلاش تھی' اس نے جواب دیا کہ باوشاہ وہ ہے جوعماً فرمال روائی کرتا ہے۔ بین نے اب رسائعہ به مقام سوسین امرا کی ایک مجلس منعقد کی' اور قدیم مرویجی نسل کے آخری برائ نام تاجدار کو جس کا سلسلہ کلودول کے قائم کیا تقا معزول كريك ابين تئيس بأدشاه مقرر فيتخب كرايا .

بین کے حلہ لومبردی اور مظلوم پایائیت کی حایت کی کیفیت آنے چلکر بیان بوگی - اس لے اپنی وفات کے وقت (سات کیم) اپنی سلطنت اینے فرزندوں کارل من وکارل کے دمیان تفنیم کردی گریه دونوس باهم سخت عداوت رکھتے تقط اجنگ کبونا یقینی متنی که سازانی می کارل من کی وفات ببوگئی ۔

پایا اور لومبر ابل لومبردی میں اب پیر چلنے لگی ۔ کارل کو لوسمبروں سے پرائی رخش جلی آتی تھی 'وہ فورا پایا کی حایت پر آمادہ ہوگیا۔ اس نے تومبرڈی پر حملہ کیا' اِس کے بادشاہ دیسیڈریٹیں کو شکست دی' اور خود وہاں کا تاجدار بن بیٹھا سننے کومبرڈی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے' اس لحاظ سننے کہ اس سے کارل کے تعلقات اللی اور با بائیت سے بہت قریب کے ہوگئے۔

بعض دیگر وجوہ سے اسی قدر اہمیت سیکسنوں کی تشخیر کو حاصل ہے۔ ۳۰ برس سے زائد مدت تک (۲۰، تامه،۸) کارل اُن سے لڑتا رہا۔ گر ہر سَال یہ واقعہ پیش آنا رہاکہ جب وہ اُن کے ملک پر تاخت وتاراج کرتا تھا'تو بہ لوگ اطاعت اور قبول سيحيت كا وعده كرليتي كفي اورجول بي اس کی فوصیں والیس ہوتی تضیں ۔ یہ لوگ فورًا علم بغاوت بلند کردیتے، کلیساؤں کو مسار کرتے،مسیحی مقتدایان المزہب کو قتل کر دالتے 'اور پھر شرک و بت پرستی میں بتلا ہوجاتے سکن بالآخر کارل سے ابنیں مغلوب وسنخ کری لیا' اوران لوگوں نے اطاعت قبول کرلی ۔ اس نے مکھ کو مختلف التقفيول مِن تقسيم كرديا 'اور مندُن ' بيندربورن 'وروْن برمين استابروک، وصیلرناک میں اسقف مقرر کردیے - ان مقالت فے بہت جلد شہروں کی چینیت اختیار کرلی ' اور تران و معاشرت کے مرکز کی گئے جن کے مابین اغراض سفر وتجارت کے لئے بڑی بڑی ساکیں بنی ہوی تھیں۔ كادل كاعبد حكومت ايك غير منقطع سلسله محاربات كا

بابدرس

زمانه را به بوريا مين بغاوت مودئ، په و بان مينجا، اور سنت مه یں وہاں کے والی کو معزول کرکے خود ایک حاکم مقرر کیا وسطى وليزب بر أورول كى جو حكومت تقى كئي حمول كي بعد وہ کھی تباہ بوئی ۔ الب و او در کے درمیاں جو سلاف آباد تھے' وہ تھی مسخ ہوئے' اور بوہمیا نے خراج دینا منظورکیا اس کے آخر زمان میں شالیوں نے سرحد شالی پر دھاوے كرافئ سروع كئے ۔ اندس كے سلمانوں كو اس لے ابروكے پار تک بھا دیا اور اس کے بیرے سے مسلمانوں سے بردم میں سار ڈینیا' کارسیکا' ودیگر جزائر کے لئے مقابلہ ہوتا رہا۔ اتلی کے جنوب میں اس کی فوج سے اور شہنشاہ یونان ان بن برگری کلین زیادہ کشت و خون ہنیں ہونے یایا۔ کارل آبنی سب کڑائیوں میں کامیاب ہی رہا اور اس کئے اس نے اپنے حدودِ قلمو ہر طرف خوب وسع کئے ۔ اور اس کی انبین فتوحات کا یا نتیجه موا ، که مغرب مین شهنشایی اوراقت شهنشاہی کی بنیاد بڑی ۔

جیسا کہ گزشتہ ضغیات سے سعلوم ہوا ہوگا 'مغرب ایک عرصہ سے گویا شہنشاہی کا جزو رہا ہی نہ تھا ۔ تاہم بیعام خیال سوجود کھا 'کہ شہنشاہی کو قائم صرور رہنا چاہئے' اس کا قیام امن عالم کے لئے لازمی ہے 'اور مغرب اسکا جزو ہے ۔ کلیسا کی تعمیم اور زہبی اتحاد کے اثر نے اس سیا اتحاد کے خیال کو اور زیادہ تقویت دیدی کھی ۔ رومہ کے

تاريخ يورپ

درباریوں نے شہنشاہ شطنطنیہ کو اپنا حاکم بنالیا تھا الیکن آکھو صدّی میں ایک مخالفت بیدا ہوگئی تھی '،جس کی بنابر یادریو کوکسی دوسرے حامی کی تلاش تھی ۔ فرینکی سلطنت کے اقتدار اور یادرمان رومہ کے ساتھ اس کے انتخاد نے مغرب میں نیام شہنشاہی کے خیال کو سرسبر کرویا ۔ رومه میں اس وقت ایک جاعت موجود تھی جو ہیں فكر مي لكى رمتى كم است خود مختارى نصيب مو اوراسكي كُرْشَة عظمت عود كر آئ - قرون وسطى مين جوخيال داريج اس قدر مسلط رہا وہ خواب ابھی سے دیکھا جانا نشروع ہوگیا یعنی پیکه رومه میں بیر قدیم حمہوریت قائم ہو، اور آسیے پیم عالم کی سرداری نضیب ہو ۔ لیکن یا پا اس جاعت کیلئے سدّ راہ ہورہا تھا'جو شخصی حکومت قائم رکھنا جا ہتا تھا موند میں اس جاعت نے پایا لیو سوم ایر دروغ طفی و ذنا کاری کے الزامات قائم کرکے اس کے ضاف علم بغاوت بلند کیا اور اسے روسہ کے باہر لکال دیا ۔ اسنے بھاگ کر کارل اعظم کے باس بیناہ کی'اورس سےخواسٹگاراعا ہوا - کارل سے اپنے حکام کی خاطت میں اسے رومیہ روانه کیا' اور متعاقب خور کھی روانہ بدوا۔ لیونے بنی بیکنائی كا حلف التمايا ، اور اس بر معامله ختم كرك كارل في ايس انسرنو بإيائيت ير فائز كرديا . ١٥٥ وسمرسندم كوحس في كارل سين يطرس كے گرجا ميں عبادت كے كئے سرفتكائے

ہوئ تھا' دفعتہ جبکہ اٹسے سان دگمان تھی نہ تھا پایانے تاج شہنشاہی لاکر اس کے سربر لکھ دیا ،خود اس کی تعظیم كے لئے جوك كيا ' اور تمام حاضرين نے باوشاہ سلامت یے نغرے نگانے شروع کردئے . کادل اس واقعہ سے ونک رہ گیا اس میں شبہ بنیں کہ تاج کا تو وہ خور کیسے متمتی متنا الیکن وہ اسے جائز فرائع سے حاس کرنا جاہتا تفا اليني ياتو اس طور برك فرال روائ قسطنطنيه مكر أين سے شادی کرلے میاس سے رہنے تیس مغرب کا شہنشاہ تسلیم کرائے ماس کا ذہن ان تدبیروں کی جانب دور رہا تھا کہ دفعتہ پایا نے یوں زبر رستی تائج شہنشاہی اس کے سرم رکصیا اور اسے خود اسی کی نظرین غاصب قراردے وا اس کیے کہ وہ خوب جانتا تھا' کہ پایا ہرگز اس کا مجاز بہیں كجس كوچاہے على بہنا دے ـ يايا كا يوفعس علانيہ شہنشاہ قطنطنیہ کے خلاف بغاوت کا حکم رکھتا تھا گووہ ینے تئیں بعض اسباب کی بنائر حق بجانب خیال کرتاہھا شہنشاہوں نے عرصہ دراز سے کلیسائی مغربی بالخصو یا یا وُں کی خدمت گزاری نہیں کی تھی ۔ اور حالات ایسے رُرِے بینے کہ شہنشاہ کا دارُہ عمل مشرق میں اوریایاکا اقتدار مشريخ مي محدود ببوكر ره كيا مقا بفهنشاه في جب تھی مغرب کے سعاملات میں مرافلت کرتی جاسی تو اس عموًا پایا کو نقصان می پہنچا تھا۔ اسی حالت میں یہ مونیوالی

بات کھی کہ پاپا اس کے خلاف بغاوت اور کسی دوسرے کے زیر اثر آنے پر آمادہ ہو۔ پھر مشرق میں یہ بیعت شائع ہورہی کھی کہ بتوں کو معابد میں دکھنا گناہ خیال کرنے لگا سختے ان سب پر مستزاد مغرب کو یہ سخت شاق گزر رہا کھا کہ ایک خاتون فرمال روائی کررہی ہے اور محض عورت ہونے کی بناپر مبغوض نہ کھی ، بلکہ وہ اس قد ظالم وسی القلب بھی تھی ۔ کہ اپنے فرند تسطنطین ششم کو اس نے معزول و قید کرنے کے ساتھ ہی انعظ بھی کردیا کھا ۔ ان تام و قید کرنے کے ساتھ ہی انعظ بھی کردیا کھا ۔ ان تام جو روس کی مشرک و اس نے معزول می الیک میں آئی میں اساب کے ساتھ پاپا کے شرکے وہ لوگ بھی کہو جو روس کی دوستہ میں آئی کھی ۔ آدنومند حصہ میں آئی کھی ۔

شہنشاہی کا حق سب سے زیادہ کارل کو بنیجا تھا اس نے بر زور شمشیر سجائے خود ایک شہنشاہی قائم کرلی اس نے بر زور شمشیر سجائے خود ایک شہنشاہی قائم کرلی تھی جو تھام مغربی یورپ کے علاقہ پر شیل کھی ' اس کے صدود میں وسعت دی کھی ' اس و امال قائم کیا کھا ' اور کلیسا کی ہر گبلہ حفاظت وجابیت کی کھی ' کہ اسکا سا ویا جائے ۔ شہر کی جمہوریت بیند جاعت اسے ایک دفید خارج البلد کر کھی کھی ' اور اگر سس چلتا تو اب پھر کھی کو فارج البلد کر کھی کھی ' اور اگر سس چلتا تو اب پھر کھی کو اپناوائی فارج البلد کر کھی تھی ' اور اگر سس چلتا تو اب پھر کھی کو اپناوائی فاریت بنائے ۔ تاج سرر رکھنے کے بعد قیام امن واما کی ذمہ داری کارل کے سرا کھی کھی' اور اس سے پایا کو

مدد ملنی یقینی کھی اس کئے کہ کارل نہ یہ گوارا کرسکتا کھا کہ رومہ خود مختار ہوجائے اور نہیکہ مغرب کا اسقف اعظم خارج البلد ہو ۔

کارل نے پایا کے اس فعل کو حیرت وناگواری سے تو بہت دیکھا' لیکن تاج سرسے ممارا نہیں شہنشاہ کالقب اس سے اختیار کرلیا' اور برابر اس کوشش میں رہا' کہ شہنشاہ فشطنطنیہ اسے اینا ہمسرتشلیم کرلے، اور اس بیسے اس کو اپنی شہنشاہی کی سندِ جواز ہاکھ آجائے لیکین اسو کے شہنشا ہان فسطنطنیہ بڑے سنبد وتندمزاج سے وہ تسی طرح اس ڈھٹ بیر نہ آئے۔ بلکہ اُلٹے اس کی تقیر وتذلیل ہی کرتے رہے - کارل اس بدلی سے بر افروختہ نہیں ہوا' بلکہ برابر مصالحانہ کوششیں جاری رکھیں' بہانتک کہ بالآخر سلامہ میں شہنشاہی سفیروں نے امسے امپاطور و" باسیلیاس" کے القاب سے یاد کیا جو" سنہنشاہ" کے مرادف منتے ' اور اس سے اس کی غرض حاصی بہوگئی۔ کارل کا تاج بہن لینا بیانات بالا سے معلوم ہواہوگا كه ايك باغيامه ونا جائز فعل عقابه اور كو كارل ندات خود ہمیشہ فتطنطینہ کے شہنشا ہوں کونسلیم کرنا رہا، تاہم مغرب میں علی تعموم یہ خیال پھیل گیا تھا، کہ مشرقی شہنشاہی کے خاتمہ اور مغرب کی عظمت کم تشتہ کے اعادہ کا وقت اگیا ہے۔ چنانجہ اُن کی فہرست شہنشاہان میں <del>سطنطین شنم</del> کے

بعد کارل ہی کا نام آتا ہے ۔ اس کی تخت کشینی یقیناً ایک بغاوت تھی ، اور یہیٰ ان لوگوں کا منشا بھی تھا ، اس وقت کسی نے اس کی بھی پیروا نہ کی ، کہ اس کا کو بع قان بی جواز بیش کرے ۔ لیکن عجم روز کے بعد اس کی مختلف تاویلات بیدا ہونے لگیں ، چنانخیر یہ تین تاویلیں خاص طور پر تابل ذکر ہیں ۔ شہنشا ہی فریق کا یہ وعولی، اور واقعیت کے نحاظ سے بالکل بجا، وعویٰ تھا، کہ کارل کے حق کی بنا اس کی مک گیری و فتومات بر نقی، مرکه شمشیر زند سکه بناش خوانند-یایا کے مقلدین نے یہ شق اختیار کی ، کہ جب پایا نے به چنیت نائب حواری بطرس ، شهنشاه قسطنطنیه کو معزول كرك كارل كے سرير تاج ركھ ديا، تو استناد كے لئے يہ بالكل كافى ہے - سكن يہ تاويل بہت بعد يس بيدا ہوئى، اس وقت یہ کسی کے وہمولگان میں بھی نہ تھا ، کہ پایا اس حیثیت سے یہ فعل الجام دے رہا ہے۔ باشندگان <del>رومہ</del> ایک تیسری ولیل کارل کے استحقاق تلی پیش کرتے تھے، کہ انہوں نے دستور قدیم کے مطابق آسے اینا ظمرال سنتخب کیا ہے ۔ اس استدلال کی بنا واقعیت پر صرف اس قدر ہے كه فلقت نے كارل كى سرير تاج ديكھ كر نعره ائے سرت بلند کئے تھے ، اور بس -

یہ ہے مغرب میں تجدید شہنشاہی کی سر گزشت جو . بلحاظ نتائج ایک اہم ترین واقعہ ہوا ہے۔اس نے اُلی وجرینی سے درمیان ایسا اتحاد بیدا کردیا ، جو با وجود دیگر منافع کے کم از کم
سیاسی حیثیت سے دونوں کے حق میں برباد کن خابت ہوا۔
یہ اسی تابیوشی کا اثر تھا ، کہ بورے سات سو برس نک
جرس سلاطین اس غلط فہمی کی بنا بر کہ آئی بیر حکمرا نی
ان کے فرائض میں داخل ہے ، آئی میں برابر لاعال نوطشی
کرتے رہے ۔ بجائے اس کے کہ اپنی قوت مشرقی قلمرو کی
توسیع میں صرف کریں ، کہ اسی رخ کامیابی حکمن تھی ۔ آئی
میں کیا کامیاب ہوتے ، خود جرستی میں اتحاد بیدا کرنے میں
اکام رہے ۔ اس کے بہتر سے بہتر سلاطین کا بہترین وقت
اکی کی سرزیس میں صنائع ہوا لوجرستی کا سیاسی اتحاد زمانہ
موجودہ سے بیشتر عل میں نہ اسکا۔

کارل کے تاجدار ہو جانے سے اس کی شان وظلت و اقتدار یں بہت کچھ اصافہ ہو گیا یوشہنشاہ سکا لقب د باوشاہ ، سے بہت بڑھا ہوا ہے ، اس کے فرائس اور فرسہ داریاں بھی بہت بڑھی ہوئی تھیں رکارل خود اس جدید لقب کی بنا پر اپنے تئیں بہت بڑا شخص بجھنے لگار شہنشاہ کے متعلق یہ خیال تھا ، کہ اسے یہ مرتبہ براہ رہت شمنشاہ کے متعلق یہ خیال تھا ، کہ اسے یہ مرتبہ براہ رہت منا سے مال ہوتا ہے ، اور وہ صرف فعا ہی کے سانے جواب وہ ہوتا ہے ۔ اس عقیدہ کی جملک خود کارل کے طرز عمل میں بھی نظر آتی ہے ۔ جنانچہ شہنشاہ ہو کے کے طرز عمل میں بھی نظر آتی ہے ۔ جنانچہ شہنشاہ ہونے کے طبح اس نے اپنی رعایا سے جوملف اطاعت اٹھوایا، دہ بہی نہتا کہ بھاکہ دی تھاکہ بعد اس نے اپنی رعایا سے جوملف اطاعت اٹھوایا، دہ بہی نہتا کہ

وہ بہیشہ بہ میٹیت عدہ شہریوں کے رہیں گے، بلکہ بہ میٹیت عدہ مسیوں کے بھی رہیںگے ۔ گویا شہنشاہ نے اپنی رعایا کے فریب کی وصد داری بھی اپنے سرلے کی ۔

اس لق و دق مملکت کی حکمرانی کے لئے کارل کو نئے

اس بق و دق مملکت کی حکرانی کے لئے کارل کو نئے طریقے وضع کرنے پڑے ، اور برانے دستوروں میں ترمیم کمنی بڑی ۔ اس نے قدیم جرمن دستور کے مطابق مئی میں دربارعام منعقد کرنا شروع کئے ، اور کو ان میں اس کی ساری رطایا شریک نہیں ہوسکتی تھی ، تاہم ایک بڑی تعداد ضور شریک ہوتی تھی اس نئے کہ بڑی بڑی جہات اسی میں سطے باتی تھیں ۔ اس نے اپنی مملکت کو برگنوں میں تقییم کردیا، اور ہر برگنہ بد ایک برگنہ دار مقرر کر ، یا مغرب میں یہ برگئے شہروں اور ان کے مضافات برشتمل تھے ، مشترق میں ان شیم داد قدیم جرگہ وار حد بندیوں سے تھی، اور سرحد بر نئے اضلاع وجود میں لاکر سرحدی برگنہ داروں کے تحت میں رکھے گئے۔ وجود میں لاکر سرحدی برگنہ داروں کے تحت میں رکھے گئے۔ وجود میں لاکر سرحدی برگنہ داروں کے تحت میں رکھے گئے۔ وجود میں لاکر سرحدی برگنہ داروں کے تحت میں رکھے گئے۔

الوئٹیں الیمن اسیکنی ، و بویریا کی ریاسیں نا ہوگئیں ، اس کئے کہ ان کے وجود سے شہنشاہی کو خطرہ تھا۔ اب صف بیتنی ونٹو ، بریٹا نی ، و کیکنی کے رئیس باتی رہ گئے ، لیکن در مقیقت وہ بھی اب رئیس بنہ تھے، لیکہ محن کارل کے عہدہ وار تھے۔

يابدس

حکام و عال پرنگرانی رکھنے کے لئے کارل نے بیند دورہ كرنے والے كمشنه مقرر كئے ، جو تام ملك، بيں دورہ كرتے بھرتے اور محام مقامی کے کاموں کا معائنہ کرتے رہتے تھے۔ حکام ملکی و نہبی اسب ان کے زیر نگرانی تھے۔مقامی حکام کے خلاف مرافع ان کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ ان کے خلاف دادیی ان سے ہوتی تھی۔ یہ ولو ولو کی تعداد میں بھیج جاتے تھے۔ جن میں ایک مذہبی افسر ہوتا تھا۔ فوج کا آتظام، وصول مالگراری ، مدارس و مکاتب ، کلیسا کی اخلاتی حالت ، اور عام نظم و نسق کے معاملات ، ان تمام چیزوں کی نگرانی ان کے سراتھی ۔ اور ان کے نوریعہ سے کارل اپنے رعایا کی ملی و ندہبی جزئیات تک سے با خبر رہتا تھا رہ کام کلیسا بھی اسوتت مثل مکام ملکی کے سمجھ جاتے تھے ، اور اُن کے سربعض ملکی فرائض بھی ہوتے تھے۔ اور توقع یہ کی جاتی تھی ، کہ وہ اور محام ملکی دونوں بل جل کر یابھی اشتراک و معاونت سے كام كري على اليان با النهم ان ك حدود عل با ضابطه بكمه بھی کے نہیں ہوئے تھے ، اور اصولاً مثل سابق کے اب بھی ان میں پورا خلط مبحث ہاتی تھا۔

کارل نبرات خود ہر معاملہ کی نگرانی رکھتا تھا، اس کا سارا زمانہ دورہ کرتے رہنے، دادرسی کرنے ، محاربہ کرنے فصل خصومات کرنے ، اور انتظامی نگرانی میں صرف اس نے اپنا فوجی نظام وہی رکھا جو پہلے سے چلا آتا تھا وہ جس وقت اعلان جنگ کرتا۔ اسکی تمام آزاد رہایا کو بدیک کہنا واجب ہوجاتا۔ لیکن بعد مسافت اور کشت محاربات کے باعث رعایا کو تخلیف محبوس ہونے گی ، اور بہتوں نے اس خدمت سے جی جرانا شروع کیا۔ اس کشکش کا تصفیہ بالآخر یوں ہوا ، کہ کئی گئی آدمی ملکر ایک شخص کوابنا نائب بناکر جنگی خدمت کے لئے بھیج سکتے ہیں رکادل نے سواحل کی جنگی خدمت کے لئے بھیج سکتے ہیں رکادل نے سواحل کی خفاظت کے لئے ایک بیار دیاوں کے والی اور آگے چلکر دیاوں کے دیانوں کو قلعہ بند کرا دیا۔

بہ جنتیت واضع قانون کے بھی وہ بیکار نہیں رہا ، گو اس کے قوانین میں کوئی فاص بات قابل ذکر نہیں ۔ اس نے جرمن قوانین د آئین کو محفوظ رکھنا چاہا ، اور اس غوض سے انہیں ضبط تحربیہ میں نے آیا ۔ اُس کے قوانین جرمن ، رومی و انجیلی قوانین کا ایک معجون مرکب ہیں ۔ اس کی حکومت مسحیانہ تھی ، اس لئے انجیل کے احکام واجب العل تھے اور ہم قانون کو اس کے مطابق ہونا ضروری تھا ، اس سے اور ہم قانون کو اس کے مطابق ہونا ضروری تھا ، اس سے اور ہم قانین میں فاصا زہبی رنگ آگیا ۔

کارل نے عارات میں فاص شہرت عامل کی۔اس نے کشت سے کلیسا تعمیر کرائے ، جن میں آگن میں سینٹ مری کا گرجا فاص طور پرمشہور ہے۔ اپنے لئے ایک قصر عالیتان اس نے مکن میں تعمیر کرایا ۔ ایک آنگل بایم میں ،اور ایک

تعمیر کرایا مگر وہ اس کی زندگی ہی میں آگ گئے سے بربادہ پالیا اس کے معار اور کاریگر زیادہ تر اطالوی ہوتے تھے۔ کیرالتعداد ستون اور تعمیر کے دوسرے مسالے وہ اٹلی سے بیحد صرف زر کر کے سکاتا ۔ اس کا طرز تعمیر ایک قسم کا بازنطینی ہی تھا اس معنی کرکے کہ روینا کی عمارات اس کے لئے نمونہ کا کام دیتی تھیں ۔

كارل كاسب سے زياوہ روشن كار نامہ اُس كى سريرستى ہے۔ اس کا دربار اس زمانہ کے مشہور ترین علما و فضلا کا مرجع تھا۔ مثلاً الكوين ، يانس ، وياكونس ، اور يطرف بيها ، اس في قصر شاہی میں ایک وارالعلوم قائم کیا، جس کے مر رکن نے اني كُونى أنجيل يا قديم على لقب أفتيار كيا، جنائي خود كارل کا نقب اس محفل میں مولیود تھا۔ اس مجلس علمی کے اجلاس زیادہ تر ایام سرامیں منعقد ہوا کرتے ،اس کئے کہ فصل گرما کارل محاربات ميس گزارة إنعلاس على علما خطيم يرصف تحفي، اور مرعلموفن بر مباشتے ہوتے تھے۔عہدہ دارانِ کلیسا اسوقٹِ علی انعموم بانکل جاہل ہوتے تعى، جو وعظ نہيں كرسكتے تھے ، ایسے لوگوں كے لئے اس لے ایک کتاب مواعظ تیار کرا دی ۔ اس نے کلیساؤں میں مدارس کھلوائے ، جن میں قابل ذکر رہیس و آرلیس کے مدارس ہیں، نیز خانقا ہوں میں جن میں قابل ذکر سینٹ گال، ٹور رایجینو فلدا ، برسفلہ ، و کوروے کے مارس ہیں - ان تعلیم کاہوں کا اس مقصد پاوریوں کو تعلیم دینا تھا ، لیکن ان کے دروازے مرافعض کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ موسیقی کے بھی اس سے دو مدرسے قائم کرائے ، ایک مٹنر میں دوسرا سوبیوں میں اور یا یا سے ایسے معلموں کو طلب کیا ، جو اُلی کے فن مقیقی کی تعلیم دے سکیں ۔

اب رس

کی میم کے متعلق جو قصص سینٹ کال کے ایک راہب نے جمع کئے ہیں ، اُن میں ایک روایت اپنی ہے، جس سے کارل کی علم دوستی بر خاص روشنی بیرتی ہے۔ ایک مرشبہ عرصه وراز کے بعد وہ آکن والیں ہوا ، اور اسوقت اس لے . طلبہ کو بلاکر ان کا استحان لینا شروع کیا، امرا کے لڑکے ناکام رہے ، اور طبقہ اوسط کے لڑکوں نے خطوط میں نظموں میں اور دیگر مضامین مروجہ کے ذریعہ سے اپنی قابلیت و محنت کا پورا بنوت دیا - کارل یه دیکهکر امیرزادوں پر سخت غضب ناک ہوا اور ان کی برشو تی پر سخت نا خوشی کا انظمار کیا ۔ اس نے کہا کہ اگر ان کی بدشوتی کی یہی مالت ریمی تو ان کی امیرزادگی کچھ کام ینہ آئے گی، اور وہ تمام شامانه الطاف و مراحم سے محروم راسنگے - طبقہ ستوسط کی اولاد کی اس نے مرح و عسین کی اور کہا کہ اگر وہ ایسے ہی ترتی کرتے رہے ، تو مرقم کے عطایات خسروانہ کے متیق ہوں گے ، اور بہتر سے بہتر استفیاں انہیں مرحمت ہونگی ۔ باب رس)

احیاعے علم کی بنیاد در حقیقت اسی وقت سے پڑتی ہے اس نے نویس صدی میں جرو قدر اور استحالہ اجسام کے میاحث کی شکل افتیار کی ، اور جس کی جھلک اس وقت ے عام اوب میں نظر آتی ہے۔ اللینی زبان کی تحصیل پر جو اس اوقت زور دیا گیا ، اس کا خاص اثر جواد کلیسا کی لاطینی زبان اب صاف ہوگئی ، سین ساتھ ہی تحریری زبان اور روز مرہ میں تباین بھی کا نی ہو گیا۔ اسی بگڑی ہوئی رورمرہ سے فرخ زبان کی بنیا و پڑی ، اور بہ چنیت ایک علمی زبان کے اس کے استعمال و ترقی میں قدیم لاطینی کی تجدید سے بہت مدو ملی - قدیم لاطینی مصنفین کے مسودات و تصانیف المف ہو رہے تھے ، گر اب ان کی حفاظت کا خاص اجتمام ہونے لگا ، اور یہ طے پا گیا کہ قرون وسطیٰ کی تعلیمی زبان لاطینی ہی رہے۔

کارل کو اپنی ماوری زبان جرمنی سے بھی فاص مجبت مقی ، اس کی صرف و نخو اس نے مرتب کرائی ، اور کوشش یہ کی ، کہ اس کے قواعد مرتب ہوکر یہ علمی زبان کا کام و کم اس نے قدیم ترین جرمن افسانوں و نظموں کو جمع کرایا کی ، فسوس ہے کہ اس کے فرزند لڈوگ نے اس مجبوعہ کو اس نظائہ ہائے اس نظائہ ہائے اس نظائہ ہائے یا ۔ وات یوں۔

کلیسا کے ساتھ اس کا جو طرز عمل تھا، اس کا ذکر گزر پکا

تاریخ پورپ وه کلیما کی حایت حفاظت د اشاعتِ دین این فرائض میں راض سجتا عقا اس سے محاربات کے محرکات سیاسی ہونے کے ساتھ اکثر نہیں بھی ہوتے سے۔ مالک منتوحہ میں وہ کلیسا اور یاوربوں کے موجود ہونے کا خاص اہمام ر کھتا تھا ، وہ اپنے تنگیں کلیسا کا سروار مجمتا تھا اور باورلیا اور لاٹ إوريوں كے عول و نصب كو افتے صود افتار كے اندر جانتا تھا۔ کلیہا کی تنظیم جو بونیفس کے وقت میں شرق سوئی تھی، اس کے زمانہ میں اعمیل کو پہنچ گئی۔ نہی مجالس کو سعقد کرنا ان کی صدارت کرنا ان کی کارروائیوں پروستحظ کرکے انہیں ستند بنانا یہ سب اس نے اپنے سر رکھا۔ عام رعایا ک طرح اس سے عہد میں اہل کلیسا بھی شامتر قوانین کے ابند تھے۔ وہ پیلاشخص تھا جس نے وہ کی کی تحصیل لازمی قرار دی۔ کارل سے بیشتر کوئی شخص وہ کی کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ کارل نے اپنے ہرمفتوصہ علاقہ پر اور علی الخصوص سیکسنوں براس کی اوالی کازمی قرار و سے دی ومشرحونكه كليبا ہى ير صف موا تھا، اس كے اس كا منیل مبی اوگوں کے زہن میں بدل گیا۔اب یہ احکام توریت کے مطابق ایک نہی شیکس سمھا جانے سکا ، اور کتام میحی مالک میں لازمی ہوگیا۔

کارل نے کلیما برانا اثر سی کک محدود نه-رکھا-اس نے کلیسا کے مراسم و وستور بلکہ عقائد تک کو اپنی

محکومیت میں رکھنا حال مخشکہ میں ملکہ آبرین نے نیسیا میں مبس سنقد کرکے یہ سنگلہ جیٹرا اکر کرما میں " بتوں کا استعال کمانتک جائز ہے۔ مجلس نے آیرت کے استخراج سے جواز کا فتوی صادر برویا - اور اس فیصله سے پایا سیدرین دم عام ۵۹) کو اطلاع دے دی - میدرین خود نشروع سے اسی کی تائیدمی عمّا اس نے اس فیصلہ کو بہت بیند کیا ، اور اپنی منظوری کے ساتھ کارل کے پاس اس غرض سے رواز کیا کہ انسیں شائع کیا جائے۔ لیکن کارل کی رائے اس کے مخالف تھی۔ اس نے سی فیک میں یا دربوں کی ایک ووسری مجلس سنعقد کرا کے اس فتو سے کے خلاف دوسل فتوی صاور کرایا۔ یہ اختلافی فقوی بابا کے باس بھیجا گیا ، اور تنبیب کی گئی کہ آئندہ سے وہ ایسے ہر سالمہ میں کارل کی منظوری کا انتظار کیا کرے۔ ایک وورب مراسلے میں اس نے یایا کو ہائیت کی کہ اس کا کام ملکی ساملات میں مداخلیت کرنے کا نبیں ہے ،جن کا واسطہ تائیر نہنشاہ سے ہے بلکہ محض عباوت میں مصروف رسنا ہے۔ کارل اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت مغرب میں سب سے برتر وہا انتدار شحضیت رکھتا بنا اور اس کی حیثیت سب کو مسلم تھی۔ ملی معاملات میں تو وه علائد ایا کا افسر عقا، اور عللاً لمسبی معاملات میں بھی شہنشاہ اور مایا کے باہمی تعلقات و اختیارات کی کوئی باضابط و قانونی تفرات سوجوو نه نمی ، اصولاً مجمی یہ سوال جھڑا ہی مذ تھا۔ اکثر دونوں کے حدود علی میں تھا م ہوجاتا تھا، لیکن اصولی و کلی جیٹیت سے مجھی اس سوال پر نظر نہیں کی گئی۔ بابا کا دعویٰ یہ تھا کہ میں سینٹ بھرس اور تمام کلیساؤں کا بادری ہوں ، اسلئے کل ساطات نیمی کا افسہ اعلیٰ ہوں۔ کارل اس کے مقابلہ بیں یہ کتا تھا، کہ یں سیمی شہنشاہ ہوں ادر تمام دینا کا فرانروا کے مطلق اس قضیہ کا تصفیہ کمیں صدیوں کی جد و جد کے بعد جاکہ موا۔

کارل کی شخصیت ہیں وہ جربن، رومی، مسیحی عناصر کی جامیت تھی، جو قرون وسطیٰ کی ایک نایاں خصوصیت ہے الین نایاں خصوصیت ہو الین نلاق طبیعت الذاز و اطوار، گفتار د بباس ، میں وہ بورا جربن تھا، برجینتیت فرمان روا کے رومی تھا ، اور الین عقائدو خیالات میں سیحی تھا۔ اس کے زمانے میں ساکر مغرب میں اسی کا ٹوئخا نج رہا تھا اور اس کی عظمت اس ورجہ سسلم تھی کہ اس کے شعاصر بنداو کے خلیفہ عظم مارون الرشنید تک نے اس کی دوئی کی ضرورت محسوس مارون الرشنید تک نے اس کی دوئی کی ضرورت محسوس کی ، جب اس کے اندلس میں اپنی باغی رمایا کی تادیب کی ، جب اس کے اندلس میں اپنی باغی رمایا کی تادیب کی ، جب اس کے اندلس میں اپنی باغی رمایا کی تادیب

کارل کے شیر و صدرالمهام بیشی آنیهارو نے اس کی ایک دیا ہے۔ اس کی ایک دیسب سوانح عمری کھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ایک کارل کا نام دنیا کے شاہیر رجال کی فہرست میں ہونا چاہے۔ اس کی رہایا کا متخیلہ اس کی شخصیت سے بے انتہا متاثر کھا، یہاں گک کہ اس کی وفات کے بعد مدروں کہ اس کی وفات کے بعد مدروں کہ اس کے متعلق عجیب عجیب روایات وامنانے مشہور رہے، جن ہر قرون وسطیٰ میں مر شخص کا اعتقاد رہا۔

مرا مرجنوری سلامی کو اس کا به مقام اگن نوات الریر سے انتقال ہوا، اور اسی روز اپنے تعمیر کئے ہوے ایک بھے کلیسا ہیں مدنون ہوا۔ مقبرہ کے ادبر ایک طلائی محراب بنائی کئی میں بہر اس کی شبیبہ اور ایک کتبہ کندہ کیا گیا۔ کتبہ کے ایفا ظریہ جتمے :۔

## باب رس

شهنشاً ہی کا انخطاط

اس میں سنبہ نہیں کر کارل کو بہت بڑی ساطنت ملی تھی اور اس نے اپنی واتی قالمیت سے خوب حکمانی کی ایکان میں نہ تھا کہ اسنے قلیل عصد میں وہ اپنی اس قدر مختلف الاصل رعایا کو بالکل سخد بناوے گوسب ہم ندہب اور ایک ہی بادشاہ کی رعایا تھے، تاہم اس سے یہ ممکن نہ تھا کہ مختلف النسل ، مختلف الفائل کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ تام اختلافات سے یہ سوا ، کہ کارل کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ تام اختلافات یہ موت ہی کے تام اختلافات کے رور وکھلانے گئے۔ کارل نے ایک بنایت ہی خوب کوشش نور وکھلانے گئے۔ کارل نے ایک بنایت ہی خوب کوشش

یہ کی نتی ،کہ قوم کوسلطنت رومہ کے منونے پر وصارمے لیکن یه سعی ناکام رسی راور اس کی سلطنت پاره باره موکنی مجھ تواس باعث سے کہ اس کے جانشین سانیت "محزور ہوئے جن کے عہد میں ملازمین و حکام زمینوں اور جائدا دول پر قابض مو گئے۔ اور تمجھ اس سبب سے کہ سلطنت کو والی جائدا و سجھ کر اس سے اجزاء بہ طور ترکہ سے وار فان سلطنت می تقتیم موسی اور بیراس صعف و انحطاط کو شری تائید اس امر کے پہنی اکد ملک میں اندرونی اختلافات جومیشترسے موجود تے ان کی وہی ہوئی آگ کو وحشیوں کے علمے نے اور اکساویا - جین بنایت بلند نظر و مغرور قوم عمی - والی ترفع كا موقع اس كا مرفرد وموزومتا عمار اور چوككداس وقت میار وابلیت و تفاخر فن سیمگری مقا، اس کیے ان اوگول نے قدرتی طور بر ایسی صورت حال بیدا کردی ، کرجنگجو کی و خوزیزی کی قوت سب پرمسلط مولئی - کارل کی سلطنت کو پارہ پارہ ہوئنی ا تاہم اس کے عمد حکومت میں اس کا سرحصد ایسے موٹرات سے متاثر ہوجیا تھا، جن کا اس کے

ستقبل پر بھی اثر را۔ کارل کے لوکے لڈوک سفی (سمام تا ،سم م) کے زما نہ
میں جو اپنے والدک تام خصوصیات سے مقری مقا سلطنت
میں جلد جارہ بھف ہونے لگا۔ اس کی تعلیم و شر بیت پارلوں
کی نگرانی میں موئی تھی ، اور اس کے بنامیت افسوسناک نشائح پیدا مہے۔اس کے لئے بائے سخت شاہی کے خانقاء زاوہ مزوں متی اور واقع میں اس نے ایک سے نائد بار اسکا تہیہ بھی کیا کر سلطنت سے وست بروار موکر خلوت گزیں موجائے راس کے ضمیر کی حالت صبیح نسیں رہی تھی ، اور اسے گوا ایک طرح کا عارضہ موگیا تھا کرانی معمولی مولی طلاق و فرو گزاشتوں کو معاصی کبیرہ سجتا ، اور با کے فرائض حکومت انجام وبینے کے توب و استغفار میں مصروف رہا کرنا۔ وہ رعب و دہربہ ، جو الیسی ابتری و بدنظمی کے زمان میں بالخصوص باوشاہ کے لئے لازمی ہے اس سے یہ بالکل معری تھا۔ضیعت الارادہ اتنا مخا كر عمر بحركمجى الني بيوى كا غلام را المبعى بإورايول کار اورکیمی اینی اولاد کار کارل اعظم نے اپنی دفات سے مچه میسے قبل رباطور اپنے جانشین کے اُرسے تاج پہنا ویا تقاء لیکن اس کی وفات کے بعد اس نے وو بارہ اس رسم کو اوا کیا۔ سفلے۔ میں پ<u>وپ</u> آیو سوم کی وفات ہوگی<u>اور</u> اہل رور نے بغیر باوشاہ کی اجازت یا ستمزاج کے اسٹیفن چارم کو اس کا جانشین متخب کرایا۔ یہ اختیارات سلطانی كى كھلى مونى توہين على مگر لؤوك نے اسے بالكل كوارا كريا جدید ہو ب نے اس موقع ، سے بورا فائدہ أنظاكر بادشاه كو خط لکما کرو آپ کی تخت نشینی بنیر کلیسا کی منظوری کے ہوئی، اس لئے ناجائز ہے۔ بس میر الاوہ ہے کہ میں فود فرانس اگر آپ کو آج بیناؤں ، لاوک اس پر بھی راصی ہوگیا

چنانچ سہ بارہ ، پابائے اشیعن نے بہ مقام کریں ۱۹۱۸- ۱۹۸ میں) اسے تاج بہنایا۔ اور اس طرح باباؤں کے اس وقوی کی تائید میں ایک اور نظیر قائم مرکئی کر بادشاہ کی تاج کا اختیار انہیں کو ہے۔

لَا وَكُ كَا عهد حكومت احمقانه غلطيول كا طوار يـــ اس نے اپنے نسی جوش میں کارل کے زمانہ کے تمام قالی و اہل الرائے منتیوں کو دربار سے اس بنا پر سال ویا امکہ ان کی طرز زندگی اس کے سیار کے مطابق زاہداز رہتی خانقاہوں پر جتنے فائض حکومت کی طرف سے مالد مھے وہ سب اُس نے ایک ایک کرکے اُٹھاد کے، بجزاس مے کہ وہاں بادشاہ بادشاہ اور بھاک سلطینت سکے سکے وعائیں ہوتی رہیں ، اور اس طح ایک طرف خواند شاہی میں آمدنی کی ایک بڑی مکم موٹئی ، اور دوسری طرمیت کلیسا کو اپنی خود مختاری و مطلق آنتانی کا پورا خیال موگیا اس باوشاہ نے خانقاموں کے مدارس میں ونیاوار طلبہ کا واخلہ بند کرویا، گرجاوں اور خانقا ہوں سے سے اسس کا وستِ کرم بہیشہ وراز رہا تھا، اور خود اس کے گرد و میث ك رہنے والے بھى ياورى و رابب تھے - سلاھم ميں اس نے ناقابل کلائی خاطی یہ کی اکر اپنی سلطنت کو اسف تمینوں بیٹوں کے ورمیان تقییم کرکے انہیں انتظام مکومت میں ابنا شرکی کرایا۔ اس تقییم سے رشک و رقابت، سازشوں اور نمانہ جگیوں کا دروازہ کھل گیا۔ المتول بہائے اس کے کہ ان شکاات کا دلیری سے مقابلہ کرتا اپنا وقت توبہ و استغفار ، اوراد و وظائف میں صرف کرتا رہا۔ اور اس سے بڑھ کہ ستم یہ کیا کہ امراء و اسقفول کی ایک مجاس کے ساستے ایک گہنگار کی حیثیت سے حاضر ہوا ، اور اپنے فرضی و ناکروہ گن ہوں سے نوبہ کی۔ پھر اپنی زوجہ تا سنیہ جو ڈیمتھ کے وباؤ ہیں آگر اپنی پہلی بوی کے دولڑکوں سے کچھ جالداد سکال کر اس کے لائے جارتس کے حصہ میں شال کر اس کے لائے جارتس کے حصہ میں شال کر دی ۔ بناور کی نیجہ تھا، چنا پنے اس کی ناباک غدار ہوں اور اور کری ۔ بناوت و خونریزی اس کا لازمی نیجہ تھا، چنا پنے اس کی ازدگی کا آخری زبار طرح طرح کی ناباک غدار ہوں اور سازشوں کی ندر موا ۔

اب اس نے سلطنت کی سفدو نئی تغییر سومیں ہو کہ اس کے جہیئے بیٹے چارس کا نفع مور اور کبھی اس غوض سے کہ اس کے جہیئے بیٹے چارس کا نفع اشک شوئی ہو، لیکن یہ سب بالکل لا طال رہا۔ چارنی جب لاورک کی وفات ہوئی دست کے سلسل تین سال تک بعد بھی اس کے جینوں فرزندوں نے سلسل تین سال تک جنوں کھی۔ یہ زمانہ گزرنے سے بعد ہالا خرتینوں بھائی مصالحت پر آئے اور ساہدہ ورودون دستا ہیں کے بعد سے صلح واشتی سے رہنے گئے ۔

اس صلحنامہ کے بموجب تاج شنشاہی فرند اکبر الفركو

ملانه شنشناه کے لئے وو وارالحکومت بینی روم و انسین لازمی تھے۔ اس کئے انمی ، اور الملی و بجر شال مے وربیان وا تطعہ زمین بھی اس کے حصہ میں آئے۔ اس علاقے کی حد ستنرتی وریا کے رائن سمی الیکن به مقام بوت یه سرحدی اس وریا سے سے کر وار ولیسر کے شال اس وا تع ہوگیا تقا۔ مغرب کا سرحدی خط والد رون کے چند سیل مغرب سے شرقع موکر کیائش کے قریب خود اس دریا سے مل جاتا منا اور وإل سے منع ميوز تك آنا تقاء يهال سے يادرا <del>آرڈ منینز</del> کک سرعد کا کام ویا تھا۔ بھیر یہ خط شلط سے ملجا تا تقان اور اس کے والے یک قائم رستا تھا۔ جارس ساصلے" کے حصہ میں اس علاقہ کے مغربی مقامات آئے۔اور لاوگ جرمن کے قبضہ میں مشرق کا قطعہ ، اور میسر ، و ورمز اور البيرج راتن كے مغرب من واقع تھے۔

اس ک قلمو ک جغرا فی سیئت کچھ اس مسم کی واقع ہوئی تعنی كر اس كى محافظت وشوار متى بينا يني اس كى سلطت كا نام خود اس کے نام پر بڑا۔ بینی جبکہ جارس ، فراکلون کا با دستاه اور للهوك ، حرمنول كا بادشاه كهلاتا تما، يوتمركي لطلت توتھر ہی کی سلطنت سے موسوم رہی۔ جغرافی ونسلی، دونو چشیات سے يبه نامكن تها، كه توقق كى سلطنت كي و متحد رب سلسار أكيس نے اسے وو حصول میں الگ کرویا مقا۔ اللی کے لئے بےشہد ایک قوم بن جانا مکن تھا ، لیکن آلیس سے بحر شال کک رائن کے کنارے کنارے جو یہ بیلی چٹ چلی گئی مقی، اس کی قسمت میں یہ عقا کہ بالکل بارہ بارہ ہو اور صدیوں تک فرانس و جرمنی کے نبرد ازمائیوں کی آماجگاہ بنی رہی ۔ نویں صدی میں جو تفاوت و بریمی بھیلی، لوتھر اسسے نہ وا سکا ، بلکہ تتوں اس کوشش میں ناکامی کے بعد عاجز آگر بالآخر انبي ملک كوائي تين نوزندول كے درميان تعتيم كرك خوو اكب خانقاه ميس زاويه نشين مهوكيا، حيناني چند مى روز بعد اس کی وفات ہوگئی دسمھھنے، فرزند اکبر کلڑوک نانی کے حصہ میں ملک اٹلی اور تاج شسنشاہی آیا۔ جارکس کے حصہ میں پروونس، و برگنڈی پڑے۔ اور لوتھ ٹانی کے حصدين فركياً استركياً اور إتى مالك جو شال ألبين مین واقع محق اجس کا آگے جبکر توریق نام بڑ گیا۔ ان بعائیوں میں صلح قائم نہ رہ سکی ، خونزیزی کفروع ہوئی اور

سلالی کی قلمو کو دونوں بھائی اپنے زیر گلین ہے آئے اللہ جاراس کی قلمو کو دونوں بھائی اپنے زیر گلین ہے آئے سلائے میں لوققر ٹانی کا انتقال ہوا۔ اور اس کی قلمو التلے دونوں بچاؤں، بینی جاراس مراب اصلح "ناہ فرانس ، و لاوگ ناہ وزنوں بچاؤں، بینی جاراس مرابی۔ مصحت میں شہنشاہ لاوگ نائی نے دفات بائی۔ اور اس کے ساتھ اس کی نسل کا فائمت ہوگیا۔ اب تاج شہنشاہی کے لئے جاراس «اصلح » و لاوگ جرمن نے لڑنا رشرع کیا، گر جاراس المی بیلے بینچ گیا، جرمن نے لڑنا رشرع کیا، گر جاراس المی بیلے بینچ گیا، اس کے حیثیت ناہ دومبروان کی اس کی تشین اس کی تراب کی میں بہتے گیا، اس کے حیثیت ناہ دومبروان کے اس کی تخت نشین اور کھر روسہ میں بحیثیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشین روسہ میں بحیثیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشین روسہ میں بحیثیت شہنشاہ کے اس کی تخت نشین

لاُوگ جرات اپنے بھائی کے مقابے پر میدال جنگ میں نہ آسکار اب وہ نبایت مُسن وضعیت ہو چکا تھا، چنانچ دوسرے ہی سال است میں انتقال کرگیا۔ اس کا طویل عہد حکومت با وجود اس کے فرزندوں کی شورش د بغاوت، اور اہل شمال و سلافوں کی بورش و لیغار کے فی انجلہ کامیاب رہا۔ اس وقت جرمنی کے کئے سب فی انجلہ کامیاب رہا۔ اس وقت جرمنی میال متحد موں اور اہم و مقدم یہ بقا، کہ ممثلف جرمن قبائل متحد موں اور اس کے زمانہ میں ایک عام قومیت کا احساس پیدا ہو۔ یہ ضورت اس کے زمانہ میں بوری ہوئی۔ بینی مشرقی فرائسس سیکست ، سواتی ، بوری ہوئی۔ بینی مشرقی فرائسس سیکست ، سواتی ، بوری وغیب رہ سب میں پکھتی اور

سخر لی فرانکون سے مفائرت کا احساس بیدا ہوا۔ الأوك نے سلانی ، بریمی ، موراوی تبائل کی تادیب و تنبیہ کر کے ابنی قلمو کے صدو و شمال و مشرق میں خوب وسیج کر لئے اور گو ہیمبرک کو جان الڈوک رہ پارسا " نے ادا پاری مقرر کررکھا تھا ، یہ تاخت و تاراج سے نہ بیا سکا ، تاہم مقرر کررکھا تھا ، یہ تاخت و تاراج سے نہ بیا سکا ، تاہم کاسیاب رہا۔ اس نے سلطنت کو ذاتی جائدا و پر قب س کا ساک کرکے اپنے تین فرزندوں کے درمیان تغشیم کیا ، لیکن کرکے اپنے تین فرزندوں کے درمیان تغشیم کیا ، لیکن کرارلین کا سنت میں ، اور لڈوگ سیکسن کا سخت میں ، اور لڈوگ سیکسن کا سخت میں اور لڈوگ سیکسن کا سخت میں ، اور لڈوگ سیکسن کا سخت کی وارث کی کارلین آئو فربہ " ہوا ، جس کی تخت نشینی بہ حیثیت شہنشاہ کا راکس بی تخت نشینی بہ حیثیت شہنشاہ کا سنت میں بابیا سے باعثوں ہوئی ۔

الدُوك جربن كے انقال دسكثر، پر جارلس دو اصلح كينا ليكن رشت كے مطابق اس كى سلطنت كو ہضم كرلينا عليا، ليكن الكام را اس كے كه عبن اسى وقت الل شال كے اس كى ملكت برحله كرويا - بجائے اس كے كه يہ انتا مقابله كريا، اس كے انسيں رشوت دى، كه اس كے بعقبوں مقابله كريا، اس كے بعقبوں به حله كريں، اور فود الل اس فيال سے روائ ہوگيا كه كين شورش ہوجانے سے تاج شهنشاہى المقرب نے كسي شورش ہوجانے سے تاج شهنشاہى المقرب كے كليں دوران سفريں، درہ موشف كينس كے دائل ساس كا انتقال ہوگيا۔ يہ اسنے باب كا سب سے دائن ميں اس كا انتقال ہوگيا۔ يہ اسنے باب كا سب سے دائن ميں اس كا انتقال ہوگيا۔ يہ اسنے باب كا سب سے

زیادہ لاولا کڑکا تھا اور اسی محسبب سے وہ سنگا مے بریا راکے جنوں نے لاوگ " بارما " کی زندگی کے سخسری الم م الكل تلخ مرو لحے- مزاج سي جو بلند نظري وحب جاه معی اس کے تقاضے سے بہشہ اس کی کوششش رہی ، کہ الني ستحق اعزه كو ال ك جائز مقبوضات سے محوم كروب ملک گیری کی طمع میں اسے اس کا مجی خیال نہیں ہتا مقاء کہ موجودہ معبوضات پر تو پوری طرح تسلط رہے۔ اس کے عال و عہدہ دار اپنی اپنی عبد خود مختار ہوتے مقع اور ال شال و ساسین نے اس کی ملکت کے بعن حصول کو خوب جی کھول سے تاخت و تاراج کیا۔ رہا خزار سلطنت، تو اسے اس نے خالی کردیا۔ اس کا جانشین اس کا فرزند لولی ووم م الکن م موا ، گر چند روزه امید ا فزا حکمانی کے بعد ہی نوت ہوگیا (مفعثد)۔ اسس کے وو لڑے ہے ، لوتی سوم اور کارل من ، اور ایک لڑکا اور ینی جارکس مساوہ مزاج ، اس کی وفات کے بعد پیدا موا - لوتی سوم رسمشه) اور کارل من دسمششا کی وفات کے بعد تخت بالکل خالی رہ گیا، اس لئے کہ چارکس " ساوه مزاج " انجی پایخ برس کا بجے تھا۔ امر نے ایک بی کو باوشاہ بنانے سے اباکیا اور كارل ورُفرير " كو تخت لشيني كي وعوت وي ، جي اس نے قبول کیا اور اس کے عمد حکومت میں مجھر ایک إر

شنشاہی کے متفرق و منتشر اجزا اسی طبح متد ہوے ۔ جے کارل اعظم مے زمان میں تے۔ لیکن اس بار کورسنیمال نہ سکا۔ بچد فربہ ہونے کے علاوہ اسے مبروقت وروسر ربتا تقام بس کے باعث یہ دماغی و علی قسم کا کام کرنے سے معذور تھا۔ اس کی نا اہلی نے بالاخر رسخت عمر اسے معرول کرایا، اور شهنشایی سات چهو فی سلطنتوں میں منتشر مركئ اس كے بھتے آرنولف كو،جس نے اسے معرول كيا نقاء مشرقی فرانس بر طور صلہ کے بلا ۔جنوبی فرانس سے امرا نے اور والی پیرس کو بادشاہ متخب کیا۔ ولیک ان اکوئین نے یہ کیا کہ جارتس در سادہ وراج " کو اپنے دربار میں لے گیا ادر اوڈو کی متحتی سے آناد رہا - برگنڈی کی دو سلطنتیں بن كئير مصفيت مين بوسو، والى وائياء شاسى لقب اختيار كرك جنوبي بركندى كا تاجدار بن بيها - اب رودات نے شالی برگندی پر قبضه کیا ، اور این نخت فسندینی کی اس کی فلمو کے مدود دریائے ساون و آر ر اور اضلاع بيل و ليانس تھے۔ يہ تفريق سيمنده ک قائم رسي تاآنکه رونوں سلطنتیں مل کر پوری برگنڈی کی ایک سلطنت قائم مولى - لوسروى يس بى دو سلطنتين قائم مركيس - برتير لومرودك کا باوشاہ متخب موا۔ اور سیسلان کے لاٹ یاوری نے اُسے تاج بینایا۔ لیکن گیڈو آٹ اسپولیٹو نے اس بچ فوجکشی کی ، اور مغربی لومبروی کے کچھ جھے پر قابض ہوکر

شاہی لقب اختیار کیا۔ سلطنت کی اس تقییم و بجزی سے معلوم موا ہوگا ، کہ نویں صدی میں شنشاہی کی مرکزیت ننا ہونگی متی۔ نظام جاگرداری کا قدم پررپ میں جم گیا تھا۔ وہ مناصب اور وہ جا گدادیں جو ایک زمانہ سے بانکل بادشاہ کے اضیار میں تعبی اب ان پر اُما موروتی طور پر قابض تھے۔ شورش و فتنه کا سر عبکه زور عقال زبردست امرا زیر وست امرا کو دہاتے ہے۔ اور کل امرا غربا کو خلام بنارے تھے اس ساری ابتری و بد نظمی کی نومه واری نا ابل و نا لائق فرانرواؤں پر سے، جر وہی و خیالی القاب کے پیچیے اسپنے اہم ترین فرائض کو بھونے ہوئے تھے۔

باب (۵) باب (۵) انگلیشتان اورابل شال انگلیشتان اورابل شال

انگلیستان کی جیموٹی جیموٹی حکومتوں میں تفوق ورزی کے لئے جو کشت وخون تین سو سال سے جادی کھا وہ راگرت کے زمانہ میں گویا ختم ہوگیا جو رسکس کے سخنت پر سائشہ میں جلوہ افروز ہوا اوسکس کی دو بڑی رقبیب ریاستیں نادھر آلی ورسیا کر نے کرنے کو تھیں اس کئے اگرت کو تام ملک پر حاوی وسلط ہوجا ہے میں کوئی خاص وشواری کہنیں پیش آئی ۔ اس نے اپنی میں کوئی خاص وشواری کہنیں پیش آئی ۔ اس نے اپنی عمر کے تیرہ سال کادل اعظم کے دربار میں صوف کئے نظام عمر کے تیرہ سال کادل اعظم کے دربار میں صوف کئے نظام

ماريخ بورب

اسلئے اس کی نظر لا محالہ بہت بلند بڑگی تھی اور اس ذبی فہذوا کی کامیابی و فقیندی اس میں بھی اثر کر گئی تھی اس نے بہت دانشمندی سے حکرانی کی اور گو اس کی نظر اقطاع ملک کے سیاسی اختلافات پر بھی رہی اہم اس کی دہتہ اس کے سیاسی اختلافات پر بھی رہی "اہم اس کے ایک بڑی حدیک وسکس سے وہتہ اس کے رہتہ کے ایک بڑی حدیک وسکس سے وہتہ کے رہتہ کے رہا ہے دہتہ کے رہا ہے دہتہ کے رہا ہے دہتہ کو ایک بڑی حدیک وسکس سے وہتہ کے رہا ہے دہتہ کو ایک بڑی حدیک وسکس سے وہتہ کو رہا ہے۔

وسری حکومتوں کی طرح بالکل عارضی خابت ہوا ہوتا ، لیکن اگبرت کے بعد یورے ۔ ۱۵ سُل تک اس شخت پر نہایت قابل ومد بر فرماں روا جلوس کرتے رہیے 'جنبوں نے بہ غایت دانائی ہیشہ کلیسا کو اینا دوست بنائے رکھا۔ اور پیم مختلف حکومتوں سفے جو ایک ہی قوم کا جزو بنا رہنا گوارا نیا اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوا کہ اہل شال کے حلوں کا سب کویکیا وهر كا لكا بوا مقاء اول اول عشه مين الكيستان كے مشرقی ساحل پر قزاقوں سے حلہ کیا تھا اس وقت سے ان کے علے برابعلم بوتے رہے ' اور بادشاہ دتو ان کی پوری مافعت اور زاس مدافعت سے کوئی خاص نعنع طابل کرسکتا کھا۔ اگرت کے سارے عہد دکوت یں یہ شالی طوفان برابر او کفتے رہے ۔ اس کا فرز ند وعانشين التيصلولف ١٩٩٦ ما ٨٥٨) عبى اس سيلاب كوندروك سكا ، رفت رفت يه يهال تك ولير بوك كراهم

ماريخ يورب ماريخ يورب

موسم سوا انہوں سے جزیرہ تنینٹ میں بسرکیا۔ اتہادیت کے بعد علی الرمتیب اس کے جاروں لرکھے فران روائی کرتے رہے۔ اتبلیالڈ ۸۱ه ۱۰ تا ۱۰ اتبلیرسٹ ۱۰۰ ما ۲۱) اتعلر و دوو مهاا) اور الفرد الفرد اعم ما 94 اب فراقون كي روک عقام اور بھی وشوار بوگئی کھی ۔ اسلئے کہ ان کی ایک بڑی جاعت سے مشرقی ساطِل پر اپنی مستقل بستی بسالی مقی مستشد میں دبین تسخیروملک میری کے ائے كم بانده كر الحف ، نارتتمبريا كوتو النول كي فردًا في إيا اس کے بعد ایسٹ اینگلیا وفن پر چراصائی کی اور ابنیں بھی مسخر کرکے یہاں کی مشہور خانقا ہوں کو جلادیا۔ اور الندمند والى البيث النكليا ميدان جنك من كام آلياجي بعد کو" ولی " کا مرتبه دیا گیا اور سنیک ایدمنٹ سسبری کے نقب سے اس کا مزار نیار ہوا۔ مرسیا پر ابھی تک حله بنیں ہوا تھا' نیکن سنک میں بہاں کے والی نے ولينون كو خراج دير البين اينا حاكم تشليم كرليا لياطاعت صون ڈینوں کے خون کے وجہ سے وقوع پذیر بنیں بلکہ اس الله ایک وجه مغربی سیس کا المنیایی کا حد تھی شامل کھا شاہ اہرڈ کے قبضہ میں اب صرف صائے کیس کے جنوب کا علاقہ باقی رہ گیا کھا 'اور اس کے شال کا سارا علاقہ وینوں کے باعد میں چلا گیا تھا۔ بلکہ بہ آثار ظاہر اب یہ معلوم بولے لگا عفائکہ وین سارے انگلستان پر قابض ہوجا سُنے ۔ ڈینول سے تیس کے اور اور اور کس کے اندرون میں حله کیا ،جس کی مرافعت انتظیر و سے نہ برسکی دوران جنگ ہی میں اس کا انتقال ہوگیا اور وارث تخت اس کا بھائی الفرڈ ہوا 'گر اسے بھی حلوں کے روکنے ہیں کچھ کا میابی نہوئی کتنی ہی ناکامیوں کے بعد آخر اسے یه تدبیر سوهمی کو د نیول کو رشوت دیکر اسوقت زصت كرويا جائے ' اور كيير ان كى آئندہ پيش قدى كو روكن كيلئے پوری تیاری کرلی جائے۔ وَخارک واسکینڈینویا سے برابر كك ير كك ببنجي رسى اور سائيه مي كهم في وب اليت انگليا ير قابض بوچكا عقا اليكس پر حد كرديا دو سال یک میدان کار زار گرم رها ، گر عبد نامه وید مورس منکشہ میں الفرول کے موافق فیصلہ ہوا ۔ گھرم نے سحیت کو قبول کیا اور اسے تیس سے اویرکا آدھا ملک مشرقی الكيستان ديديا گيا - اس علاقه كا مام دينل مكاليا - يها فالتحرين نے اپنی بستی بسائی' اور ایک عرصه ادراز تک مفتوعوں سے بالکل اللُّ تعلک رہے الین آخر دونوں میں امتزاج وانتحاد ببوتيا ۔

الفرد کے باقی عہد کومت میں عمرا دینوں سے صلح رہی البتہ سلامیمہ میں اس سے لندن ان لوگوں سے جمین البتہ سلامیمہ میں اس کے حلول کو کامیابی کیساتھ رد محدی میابدہ ویڈمود کے وقت اس کے علاقہ کی حالت سخت ابتریقی

يا<u>ن</u>خ يورپ

خانقابی اور گرج جلادے گئے تھے اہل کلیسا چن جن کر جلا وطن يأقس كروئ كي عقد - قانون وضابط كا نام نه عقا افلاس ونكبت برطبه بيس برى تقى مه الفرد في بهلا كام يدكيه كه فوج كو قواعد دال بناكر وقت ضرورت كے لئے نتيار كيا۔ اور اس عرض سے ملک کو بانج ضلعوں میں تغییم کر کے مِرْسُلُع بِرِ بِيلازم كرديا كه أتني أتني نتيار كي بوي فوج مع جله سَلَان است دینا بوگی . اسی طرح کا معاہدہ ہر شہرسے بھی ہوا۔ ان افواج کے ایک حصہ کے ذمتہ یہ عقا ، کہ باہر مکل کر غنیم کا مقابلہ کرسے اور ایک کے ذمہ یہ ک وطن کی حفاظت کرے ۔ ہرزمیندار کے ذمہ یہ تین فرائض عائد کئے گئے، کہ فوج میں داخل ہو اور بلوں اور قلعوں کی تعمیر وحفاظت کے لئے ایک خاص رقم اوا کرے - الفرد نے ایک بیره دیتا کا ان جو ساص پر بیره دیتا کا انکا انکا میں امن وآئین اس نے ازسریو قائم کیا ، اور ناقصنین اس کی بوری سرکوبی کی بشاہی عدالتیں ہرگی کھلنے لگیں، جن تلی نگرانی بادستاه بفش تفنیس کرتا اور اگر کوئی حاکم عدالت ناابل نابت بونا است برخاست كردينا م الفرد في غالبًا خود تو كچه الم أنين لنين بنائ، البته قديم قوان و ضوابط اس نے بیجا وفراہم کردئے۔ انفرڈ نے اپنی علداری میں امتناعت علیم کا بھی خا ابتام کیا 'مسن ہوکر اس نے لافینی زبان سسیکھی' اور اتنا کال پیدا کیا کہ اپنی زبان میں بے تکلف ترجمہ کراینے لگا۔ دور دور سے علما وفضل کو بلاکر جمع کیا اور کار کالے علم کی طرح اس لے بھی ا پینے دربار کو ایک مرکز علوم بنادیا ۔ اور سب سے بڑھکر تو خود اسی کے تراجم ملک وقوم کے لئے سفید نابت ہوئے لاطینی سے بیتھیس كى " تُسلّمات فلسفه" اور ارسيس كى " تاريخ عام " محترم ببيد کی " انگریزوں کی نرمبی تاریخ " وغیرہ کے ترحمبہ اس لیےخود كئے اور اپنی زير نگرانی " انگلو سيكس تاريخ "مرتب كرونی بي آخرالذكر تو تاليف سے سيك جو تراجم بين ان مي جمي بارشاہ نے اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔ مثلا حیثیت سے وہ تنہائیت ہی بلند مرتبہ تھا ' اور ہمیشہ اینے تئیں رعایا کا خادم سمجھتا رہا ، ابنیں اسباب سے قوم نے کھی اسے" اعظمٰ" کالقب دیا ، جو بالکل سجا

الفروط کے جانشینوں کا کام یہ مختا کہ اب باہروالو کو آنے کسے رکیں ملک وسیلا کو ازسر او حاصل کریں، انگلستان میں اندرونی فشادات کو رفع کرکے اتحاد پیدا کریں اور ڈین کی آبادی میں اور انگریزوں میں مفائرت دور کرکے دونوں کو ایک قوم بناویں منوش فشمتی سے اسکو جانشین بھی اچھ ملے یعنی ایدورو" اکبر"، ۹۰۰، مامهر) التحلسن ره ۲ وتا ۲۰ ) استسند (۱۹ و تا ۵۵ ) ایدرو (۲ م و تا ۵۵)

جنبوں سے اینے فرائض کو دانائی سے انجام دیا البتہ اسکے يصلين اور امرا مين نفاق وشقاق پيدا بوگيا سايه مي ایڈرڈ کے جلوس کے ساتھ ولسٹن نامی ایک نہیں میرکی قرت خاص طور پر کام کرتی رہی ۔ اس کا انتقال سف مِن بِوا ُ اور اسِ لِنَ الدُّرَةِ ، الدُّوكَ ، اوْكُر ( 4 6 4 ما ه ) الدورة وشبيد" (۵، ۹ تا ۹) اور التعلرة ( ۹، ۹ تا ۱۰۱) کے زمانوں میں شاہی قوت کے پردہ میں وانسل کا ہاتھ كام كرريا عقا اس زمامة مين سخارت كاسلسله بيروني مالک سے جاری بوگیا' امن عام قائم بوگیا' اورکلیساود خانقا ہوں کی پوری اصلاح بوگئی ۔ غلامی کی قدیم رسم مٹ رہی تھی ' عمر اس کی جگه جاگیرداری لے رہی تھی۔ بادشاه کے اقتدار میں بھی اب بہت اضافہ ہوگیا مقاء یعنی وہ صرف مغربی سیکسنوں ہی کا نہیں بلکہ سارے ملک کا فرمال روانشلیم ہوتا کقا بادستاہ سے اب اپنے وربار میں آپینے احباب وعہدہ داروں کو بڑھایا اور اس طرح امراء قديم كے اور جو پشتها پشت سے چلا آتے کے ان امراء جدید کو مسلط کردیا - بادشاہ نےوہ زمین کھی اب اپنے قبضہ میں کہلی 'جو رعایا کے عام نفع کیلئے تھی' اور اسے اپنے عال کے درمیال عشیم كرديا أزاد اشخاص كالمجع بيني برادري كيطبيع جوبهواكرة ان کے بجائے اب بنجابت اینی حکام وعہدہ داران کلیٹا کے جلسے بونے نگے۔

التحارة كا زمانه ابتربون سے يررباء اس نا ابل فرال روا نے انگلِستان کو روز افزوں مصائب ونوائ کا بدف بنائے رکھا۔ القامہ میں جب وینوں نے انگلِستان یر کیر حلہ کیا' اس نے دفع الوقتی کے لئے ابنیں کچھے وے ولا دیا اور انہیں ایسٹ اینگلیا میں آباد ہونے کی اجازت دیدی مگر اس کے بعدیمی اولف شاہ ناروے وسویں شا وشارک کے زیر سرکردگی برابر علے جاری رہے انقلرو کے فالف بوكر نارمندى سن التحاد يبيدا كرنا چابا اور اس غرض سے والی ارمنڈی کی مشیر اوا کے سابقہ شاوی کرلی الرز وليوں كے تنظ سے تنگ آگئے عقے 'سائلہ ميں ایک روز حالت کمیش میں وہ اکٹے کھڑے ہوئے اور بلا تامل تام ولينوب كا تنس عام كرديا ـ أور الني مقتولوب میں شاہ سویں کی مشیر گہلڈ بھی تھی۔ شاہ سویں نے اس کے قصاص میں انگلِستان کو جھین لینے کا عدر کہا اور سننگر سے سلہ تک اس کی فوجیں انگلستان کو ته و بالا كرتى ربي - التحكرة ك يم رشوت ويركر الاليكن يه من صلح بالكل عارضي كقي، اور "فصلح كعبي ايك مهلت سامان جنگ "كى مصداق عقى كينانچ سائلم سوس نے ایک نشکر جرار لاکر جب حلہ کیا ' تو سارا انگلیتان اس

تاريخ لورب

بابه

قدم کے نیچے آگیا' اور انتقارہ الرمندی میں بناہ لینے پر مجبور ہوا ۔ نیکن سویں کا چند روزہ حکومت کے بعد دومرے سا انتقال بوليا اور اس كا فرزند كينت شخت نشين بوا. التفاوة اور اس کے لڑکے ایڈسنڈ آیرین سایڈ کی وفات سے کین انگلیتان کا بے اختلاف فرمال روا ہوگیا ۔ سلانلہ تا مستند تک وه اینی اس جدید ملکت بر تنهایت دانانی وایشقلال کے ساتھ حکومت کرتا رہا ۔ اس کے عہد میں وریم الطنتیں سلطنتوں کی حیثیت سے الرکر ریاستیں بنتی کئیں کینٹ نے میمی نوب اختیار کرکے کلیسا کو اینا دوست بنالیائور الكليستان كے قديم آئين وضوابط كى از سرنو سجديد كرتے اس سے اہل ملک کے دلوں سے اپنی اجنبیت کاخیا ایک بڑی عدتک سٹادیا ، اور اس سے بڑھکر اس نے اینے ملسار ہونے کے ثبوت میں اپنی شادی کھی انتقارہ کی بیوہ کے ساتھ کرلی ۔ انگلستان میں اس کا عرب دیوت بنایت یر امن رہا کر اس سے بھی زیادہ نفع میں وناک را اس کئے کہ اب وہ ایسے ملک دانگلیتان) سے والبت بروگیا اجو اس سے کہیں زیاوہ متدن تھا اور اسی سبب مص مسجيت كاشيوع تجيى اب مالك شال مي جلد عبد ہونے لگا۔ وینوں اور اگریزوں میں سن زبان سمورورج أَنْنِ وضوابط كے لحاظ سے كچھ يوں بى فرق علما الخ اس ملک میں آباد ہوجانے سے گویا انگریزی قومیں جرزع لکا

تازه اصافه بنوگيا .

معن کینٹ کے وفات پر یکے بعد دیگرے اس کے وو لڑکے ہرولڈ دسمندہ ) اور اور کا کتا کینٹ دسمند، تختیش بوئے ۔ گریے دولوں نہایت وحتی اور فرما مزوائی کے بالکل نا اہل تھے ۔ انگلِستان میں اب پھر بیطمی اور شورش پھیلی اس کے جب ہار تفاکینٹ کا انتقال ہوا اور انفکرہ کا ذرنہ ایدورهٔ است فانسته ۱ انابت بذیر) (م<del>لاستانهٔ از مخت نشین بوا تو</del> لوگ بہایت خوش بوئ أور غیر ملکیوں کی فرماں روائی سے تنگ آکر اہل ملک کو ایڈورڈ کی ذات سے بڑی بڑی توقعات ببیدا ہوئے'کہ وہ نہٹا انگریز تو ہے' نیکن اس کی تربیت ونشوونا چوئ ارسندی میں بوئی کھی اس سلے اس میں ساری خوبو وہیں کی تھی۔ وہ اینے ہمراہ نارمنوں کی ایک جاعت کثیر لایا جسے اس نے تام اعلی عہدوں اور مناب یر فائز کردیا ' اور اسِ سے اہل ملک میں سخت ناراضی وبد ولی پھیلی ۔\_

اس وقت الكلستان میں حقیقی قوت امیرالامرا گودوایا والی سکس کو حاصل تحقی، جس کی ولایت دریائے تیمس کے جنوب میں تحقی ۔ ایدورو میں نہ قابلیت تحقی، نہ مستعدی اسکا سارا وقت کاہلی کی نذر تحا۔ ادھر یہ تحا۔ ادھم نادیھم با ومرسیا

ہے کے اس پا*دی کو کہتے ہی ہے سامنے لوگ اپنے گنا ہو نگا اقرار کرتے ہی* اور دہ ابنیں معالر تک تاريخ لورپ

کے امراء عظام 'سیورڈ ولیوڈرک خود اپنی ولایتوں کے معاملا میں ایسے منبک تھے کر ابنیں انتظامات سلطنت سے کوئی واسط نہیں رہا کتا ۔ اس کئے گوڈوین کو اپنے اقتدار وقوت كے بڑھانے كے لئے ميدان بالكل خالى با ـ اور اس كے اینے اغرہ وخاندان کی دل کھول کر اعانت کی بینانچہ اپنے لركول اوربض عزرول كو اس ك مستقل رياستوس كا دالي بنادیا اور سھالانہ میں اپنی لڑکی ایڈگھے کو غود باوشاہ کے عقد میں دے دیا۔

سلفظم میں کھے تو امرا کے رشک وحسد اور کھے خود بادشا سے اختلات ہوجائے کے باعث گوڈوین فلانڈرز کوویں گیا دسکن دوسرے ہی سال رعایا نے اسے واپس بوایا اسلئے کہ بادشاہ نے اس درمیان میں پھر نارمنوں کو سرطیعانا سنوع كرويا عظاء سله مي وليم حرامي "وألى نارمندي الدورة لالله کے پاس آیا' اور اس کے بعد اس سے اپنے گئے شخت انگلستان کا وعدہ لے لیا اسوقت دربار نارمنوں سے بھراہوا عقا، لیکن گوڈوین کے آتے ہی سب سے راہ فرار اختیار کی منجلہ ان کے ایک وابرٹ آن جومینز تھی کھا 'جسے کنٹر رہی کا لاٹ پادری مقرر کردیا گیا تھا۔اس کے بھاگ جائے پر اس عبده برایک انگریز کا تقر کیا گیا . انگن یا یا کو یه امر سخت ناگوار گزرا' اس کے کہ یا یا کا دعویٰ کھا' کہ تقررات کلیسا میں عزل ونضب کا اختیار صرف اسی کو حاصِل ہے۔ چند روز کے بعد گوڑ وین کا بھی انتقال ہوگیا' اور اسرکا وارث اس کا فرزند ہیرولڈ ہوا -

ایدورو داولد کھا' اس کے اس کی ولیجہدی کا مسله کے ہونا ضوری کھا۔ ہمیرولڈ کونس شاہی سے زکھا تاہم اگر کوئی ولیدہدی کا مستحق ہوسکتا کھا' تو وہی کھا' امرا ہیں سب سے بڑا وہ کھا' بادشاہ کا دست راست انبک دہ وہ کھا اور بلحاظ صاحب فوج و فرال روا ہونے کے اب تک دہی نہایت سربرآوروہ مسلم ہوجکا کھا۔ اب سوا اس کی اور کوئی صورت نہ کھی' کہ قدیم جرمن دستور کے مطابق ہمتر و لڈ شخص کا انتخاب کیا جائے اور اس معیار پر ہمیرولڈ بورا ارزا۔

این عہد حکومت کے آخری دس برس میں ایڈورڈ کی کابی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس وقت ہیرولڈ سیاہ وسفیہ کا الکٹ مخطا اس لنے ویلز کی زبروست بناوت کو فرولیا ملک میں امن ونظم قائم رکھا اور پوری معدلت اسری کی ملک میں امن ونظم قائم رکھا اور پوری معدلت اسری کی ملک کے امرا میں صوف لیک لیووک والی مرسیا ایسافقا جو اس کا حربیف ہوسکتا مخطا کر اس کو اس کے بھای نوشک کے ایسافی ایسافی ایس کے بھای نوشک کے قبائ مورکم باوت کے قبائی مورکم کودیدی بلند کیا مخطا وہ اس کے بعدجب ہ جنوری سوائی مورکم کودیدی چنانچہ اس کے بعدجب ہ جنوری سوائی مورکم کودیدی چنانچہ اس کے بعدجب ہ جنوری سوائی مورکم کودیدی

مآر کے بورپ

المُدورة كا انتقال موا أتو ميولله بن اختلات تخت نشين موكيا. نوس صدی تک ونارک اسویدن و ناروے کے جرمن قبائل رومہ کے اثر سے بالکل آزاد رہے اورسیجت کا تو سایہ یک ان پر بہیں بڑنے پایا تھا۔ یہ لوگ مختلف جرگوں میں نتشر رہتے تھے اور کوی مرکزی حومت یہی لیکن نویں صدی میں اف کے بیض سردادوں نے افکے متعدد قبائل میں اتحاد بیدا کیا دجیساکہ پانچیں صدی میں كلوؤوك سن ونعيول من بيدا كيا خفا) اور آب ان كى تین مستقل حکومتیں ناروے سویدن ودنارک کے دام سے قائم بوئیں ۔ گر ان کے اکثر سردار جو کھ کسی بادشاہ کے أَكِمُ سَرْدَكَانَا ابِنَى تُوبِينَ مِأْسَتَ كُفَّةُ النول في إِنَّ آذَاد وخود مختاری کو برقرار رکھنے کے لئے۔ دوسرے مالک بریری قزاقی کا پیشہ اختیار کرایا۔ شریع شروع النوں سے کال جرمنی شالی اسپین ، بلکہ اٹلی تک کے علاقوں پر دست برہ جاری رکھی - ان کا دستور یہ تھا ، کہ دریاوں کے راستہ سے المدرون ملك مين دورتك مُصن كر جِعابه مارت تانت تابع اول ماد كرتے ، شهروں مين آگ لگا دينے ، اور خانقابوں وکلیساؤں پر ان کے خزا نوں کے لالج میں عاص طوریہ علم آور ہوتے۔ ابتداءً ان کے علے صون گرسیوں تکھ محدود رہنتے اور یہ موسم سرا میں وائیں جلے جاتے لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ قید اللہ انٹی ۔ اب یہ جس ملک پر

ان شالیوں میں جرمنوں کی خصوصیت نان شناسی ومطابقت ماحول کی پوری طرح موجود تھی جینانچہ فرانس میں اگریہ لوگ فریش میں اگریہ لوگ فریش میں اگریز اور روس میں بس کر ۔روسی ۔ با اینجہ یہ اینخصوصیات کو بھی برابر لئے رہتے تھے ۔جرات اشجاعت و تہور مشکوئی استہرت پیندی اور حکرانی کی قابلیت کیہ تمام جوہر ان میں برستور قائم رہتے تھے ۔ قوم گوتھ کی طرح یہ جرت وکمن کیوت کو اپنا فدمب ترک کردیتے سے انہوں کے مسیحیت کو قبول کرک قائم رکھتے کتے ۔ جنانچہ انہوں کے مسیحیت کو قبول کرک قائم رکھتے کتے ۔ جنانچہ انہوں کے مسیحیت کو قبول کرک اس میں اس قدر ضلوص وغلو سے کام لیا اکہ گویا یہی بایا ہیں اس قدر ضلوص وغلو سے کام لیا اکہ گویا یہی

تاریخ بورپ

اور کلیساؤں کو انہوں نے ازسرلو تعمیر کیا ' اور یورہ کی بھر میں بھینت زائرین مقامات مقدسہ کے یہ شت لگایا کرتے کرتے کئے ۔ اشناص ومقامات مقدسہ کا یہ بیحد احترام کرتے کتے ' اور قراقوں سے دفعتہ یہ سیمی نائٹ بن گئے گئے ۔ اعتمام کا یہ بین گئے ۔ اعتمام کے کتے ہے ۔ اور قراقوں سے دفعتہ یہ سیمی نائٹ بن گئے ۔ کتھے ۔

بالتك كا مشرقى علاقه تجى شاليوس كے حملوں كى زدي تقاء نویں صدی کے تقریباً وسط میں یالگ اس سال پر آباد ہونا سروع ہوئے۔ اور ان کے سردار رویک سے فِن ' لِبِ ' ولك وغيره ان تام قبائل كو' جو مغربي ريوس میں متفرق ومنتشر کھے متحد کردیا۔ یہ اور اس کے جاتین ابنا اقتدار اندرون ملک کی جانب برابر برصاتے دہے جِنَائِيمِ تُوو كُرود واقع جصيل المان اور كيو واقع ورياينير ان کے اہم مرکز ہوگئے۔ اسوبرس سے زائدتک رورک کا خاندان تام روس پر حکرال رہا ، اینے مشرقی وجنوبی يورشوں ميں يو تسطنطنيه تك پينجية ، جهال بينجيرمسييت وتدن سے دوجار ہوئے دسویں صدی میں شالیوں کی ایک کثیر تعداد وریائ دولگا کو عبور کرکے آئی اور ایران کے ایک عصمہ کو تاخت وتاراج کیا ۔ بحر بالنگ سے لے کر بح ِ اسود تک شالی تام دریاوں کے کنارے اپنی آبادیاں قائم كرتے آئے اور اس طرح سے اسكيندينوي مالك ميں سفر وتجارت کے راستے فتطنطنیہ ومشرق تک کھل گئے۔

مارنخ بور**ب** 

برہمیا ، ہنگری ، قسطنطنیہ بلکہ خلفاء بنداد کے جوسطے سویدن میں یائے گئے ہیں'ان سے معلوم ہوتا ہے'کہ تجارت بہت وسیع تفقی شال کے مسیحی زائرین کو اس سے فلسطین سینے بی بڑی سہولت ہوگئی' اس کئے کہ راستہ کھر انہیں برابر آ بنے وطن کے لوگ ملتے جاتے تھے . گیاربویں صدی میں بہت سے شالی سیامیوں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی مازمت اختیار کی اورا میں سے اکثر اسکے باڈی گارڈ میں دنوں ہوگئے۔ تقیبا سنف می شالیوں سے جزیرہ میرایدز ، آرکنیز ، وسلیند می جو اب تک صون آئرش راہبوں اور زاہدوں سے آباد تھے' توطن شروع کیا۔ ان جزائر سے وہ صل اسکاٹ لینڈ میں آسے 'اور سورس کے اندر اندر بیتام لؤاگادیاں ملکر ای<u>ک حکومت</u> متحده بن گئیں ۔ رنیں صدی میں ان کا قبضہ س لینڈ بر ہوگیا' اور اس ملک بریہ ایسا چھائے۔کہ أنس ليند ميں ان كے رسم ورواج خود اعظ ولن سے زياد ا محفوظ وبع تغییر باقی رہ گئے ۔ وسویں صدی میں اہل شال گرین لینڈ میں آباد ہوئے اور جود صوبی صدی تک بینے وطن سے برابر تعلقات قائم رکھنے کے بعد کسی نامعلوم سبب کی بنابر یہاں سے کیل دئے ۔ تقریباً سننگ میں شالی ملاحوں نے سامل امریکی وریا کیا ، اور بیاں اپنی توآبادی قائم کرنی چاہی کر کامیائی نہوتی انہوں کے مشرقی وجنوبی ساجل میں بھی انہوں نے آبادیا

قائم كيس ، جن مي بيض بارموي صدى كك موجود رمي -انگلستان و فرانس بر اننول نے جو ملے کئے انٹا ذکر گزدیکا ہے وادی جنولی سین (نارمند کی) میں رولف نے جو زیروست ریاست قائم کی اس نے اہل شال سے حلول کو روک ویا۔ ولیک رولت (411 تا ۲۵) اور اس کے اخلاف (ولیم لانگسورڈ)، ۷۵ تاسم، رجرد سِيْوِف " مرمزه تا ۱۹ ؛ رجرو نيك ١٠ ١٩ ١ تا ١٠ ١ ؟ رابرط "عظیم الشان "۱۰۲۵ تا هسا) نے زبر دست حکومت قامم رکھی جس کے نارمنڈی کا شار فرانس کی نوی ترین و بہترین عکولتوں مِن مونے لگا۔ توانین و آئین کی پوری یابندی ہوتی تھی، امن ونظم سر جگنہ قائم عقا ، اور انتحت رئیس سب سے سب مصلی مطبع متھے کیلاف میں رولف نے قبول سیحیت کا اقرار کرلیا عقا اور ابتدائی وحدہ خلا فیوں کے باوجود وہ اور اس کے رفقا بالآخر كليسا كے بڑے راسخ الاعقاد سيرو ہوكررہے۔ اور ارسندی نے این مارس اور خانقاموں اور کلیساؤں کے سبب سے خاص شہرت پیا کی بلکہ اس کا اسے اف ک ابنے نامور بانیوں لانفانک وانسلیم کی وج سے عام یورپ میں مشہور ہوگیا۔ مصالحہ میں مابرت وانفلیم الشان "کا جب انتقال موا ، تو اس كا نا جائز سينت ساله بي الوليم، اس كا مانشین موا۔ اِنع موکر جب اُس نے عنان مکومت اینے انھ میں لینی جاہی مرعایا نے بغاوت کروی سخت جد وجہد مشروع مولی ، آخر ولیم نے اپنے تام وشمنوں کو سلوب کرلیا اور نہایت قابلیت ، و فرزانگی ، و توت کے ساتھ کم انی نشرفع کروی ۔

اب روایت بیشهور موئی ، که آیدورو در موزف ،، ا بني عم وليم كو ابنا ولى عهد بناجكا ہے۔ اسى كے ساتھ ووسری روابیت الم اس سے بھی زیادہ مشتبہ تھی ، پیشہور مونی که سیوللهٔ کا ایک بار جهاز تباه مولیا، اور اسے ساحل فرانس پر اُتر کر بناہ لینی بڑی امس وقت ولیم نے اس سے عمد کے لیا تقا کہ یہ اس کو تخت انگلستان ولا نے میں معین ہوگا۔ اس بنا، پر جب ولیم کو یہ خربینی،کہ میرولد تخت نثین ہوگیا ہے ، تو وہ سخت غضبناک ہوا م اور حله کی تیاریاں شروع کرویں ،کہ انگلستان کو به زور مکل كرے-اس نے كيلے ميرولد، كو بار بار ايفا، عمد ير توج ولائي لیکن سرولڈ متوج نه موا - اب ولیم نے سرولڈ پر چند الزاات مكاكر يال كي ياس اينا سفر بيجا، يه پيام لے كر ك أكريايا اس كى تايد بر آماوه بوجائ تو يہ كليسائے الكلتان في اس م الحت كروك كا الأزار أن في اس كي تائيد ير آماده موكيا، اسے بركت وى اور ايك علم مقدس اس كَي نوج كے لئے بيجا - اس انتاديس وليم نے ابيره تیار کیا' اور نوج بھی خوب جمع کرلی۔ شاہ سمبرولڈ کو تخت نشین ہوتے ہی دو طرف سے

خطرات کا مقابلہ کرنا بڑا۔ اس کا بھائی ٹوسٹک اس سے

تاريخ پورپ

منحرف ہوکر ونارک فرار ہوگیا تھا ، اور وہاں جاکر اس نے شاہ ہرولڈ ہارورا اُوا کو انگلتان پر فوطبشی کے لئے ہر انگیختہ کیا ہرولڈ کو اسی زائد میں ولیم کے قصد فوطبشی کی مجی اطلاع مولی الیکن اس خبر بر اس نے کچھ اعتبار بنیں کیا۔ احتیاطاً اس سے ایک فیج جمع کرکے ساحل عی نگرانی رکھی، لیکن جب وشمن کا كسي وجود نه تخلا، تو فيج رفية رفية منتشر موكني - است مي ونعثّا سيولدُ إردُلادًا و تُوسَعُكُ ساحل يارك شائر بر مع زن مو کے ، اور آؤون و مورکیر، ووان امیرول کو شکست و کیر يارك ير قابض موكئه ـ شأه سيرولله فوراً شال كى طرف متوجه ہوا، فلیم کا سیم فرق برج کے قریب مقابلہ کیا، اور اندیں منرمیت کامل وی مین اسی ون وقیم بھی بچاس سزار کا نشکر خرار لئے ہوئے وارد موگیا، اور قتل و غارت کا منگامہ بریا کرویا ۔ میرولد نایت جلد کوج کرنا ہوا اس سے فنیم کے مقالم کیلئے بڑھا اور کو مسیا ، نارتھ بیا ، اؤون ، وسورکیر، کے امرائے اسوقت ساتھ چھوڑ ویا ، اور خود اس کی فوج مبی منابیت خستہ ہورہی متی پیربھی اس نے تھکی ہوئی فرج کو آرام کی مہلت و سے بغیر ولیم سے مقابلہ کریمی ویا۔ مقام سیسنگر سے قریب۔ سنلیک نامی ایک بہاڑی ہر اس نے اپنی فیج کی ترسیب کی، اور كئي مُفَتَظِ تك كاميا بي ك سالة مقالمه كرمًا راد أخر خوه قتل ہوا اورسیاہ منتشر مردگئی - میدان اور تاج ولیم سے

وہمے نے پہلا کام یہ کیا ، کہ کنٹ و سکس ہے جاں کے إخندے اس کے جلال و فضب سے بہت زوہ ہو گئے ہے، تبعند كرايا - اس كے بعد وہ كنان بر برما اور اہل شهر كے داوں میں اپنی وہشت بھانے کے لئے سوتھ وارک میں آگ نگادی ۔ گر ابل مندن نے شرکے پھائک بند کرسے اور ابنا إوشاه ایدمند آیرن ساید کے بدتے اوگر ایملنگ کو بنالیا۔ مرسیا ، نازهمبو اوون و مورکیر کے رؤساد اس کے انتخاب کے وقت موجود تھے الیکن جب ولیم نے وریائے ٹمیں کو جور کرایا، تو یہ سب اینے علاقوں کی حفاظت کے لئے ا بنے ولن چل و نے۔ اہل شہر نے یہ دکھکر کہ مقابلہ لاحاصل ے، بتیار رکھ وسیے، اور خود ہی تاج وتبم کی نذر کرویا ۔ وہ لندن میں وافل مواد اور ۵ مار طوسمبر سنت نا کو ولیسٹ منظر میں لاٹ یاوری اِوْلِیروْ کے اِنْد سے اس کی تخت نشینی ہوئی تخنت عکرنی کا حق تو اسے برور شمشیر طال ہی ہوگیا تھا، لیکن اس نے اپنے تنیں اہل شہر سے باضا بطہ ہمی متخب كراكيا اور اگر اس كے استحاق من كسى شع كى كمى رويمي كنى تواس کی تلانی ، لاٹ باوری کے باتھ سے تاج بین لینے سے مبو گئی ۔

اب یک انگلتان کا صرف جوبی و مشرقی ہی عسلاتہ اس نے اس کے تبضہ میں تھا۔ کنٹن کی حفاظت کے لئے اس نے ایک زبروست تعمیر کیا ، جو آگے جلکر منارہ سے نام سے

مشہور مہوا، مرسیا و نار خمر آلے کے امیر صرف برائے نام اس کے عطع ہو کے منطق الم میں اپنے تئیں حق بجانب ثابت کرنے کے لئے وہیم نے یہ اعلان کردیا، کہ میرولڈ کا انتخاب وقت نشینی ایک نقداری و بغاوت بھی، جس کی سزا موت اور ضبطی جائداو تھی، اس کے تمام ماک جس نے میرولڈ کو اور ضبطی جائداو تھی، اس کے تمام ماک جس نے میرولڈ کو اور شاہ تسلیم کرلیا تقا، مجرم قرار بایا، اور ساری زمین کا حقاد و تی شاہ کیا تھا، ان کی جائداویں اس نے اس کا مقابلہ کیا تھا، ان کی جائداویں اس نے ضبط کرلیں، اور باقی سے جرانے وصول کا کاروی سے سوا اور کوئی تغیر نہیں موا۔

کہ وہم ارستی کی واپس گیا، اور اپنا نائب اور اکن قائم ہوگیاتھا کہ وہم نارستی کو واپس گیا، اور اپنا نائب اور اکن کے نواب کو بنا گیا۔ اور اپنا نائب اور آخر کے نواب کو بنا گیا۔ لیکن یہ وونول اس بار امانت کے ابل د نابت ہوئے ہوئے۔ اور نارس امرا کو انگریزول پر مظالم کرتے ہوئے وکھا کئے۔ انگریزول نے بغاوت کی اجسے فرو کرنے کے لئے وقیما کئے۔ انگریزول نے بغاوت کی اجسے فرو کرنے کے لئے وقیم ایا۔ سماری قوم کیدل موکر واپس آیا۔ سمانلہ میں حقیقتہ ساری کی ساری قوم کیدل موکر واپس آیا۔ سمانلہ میں تحقیقتہ ساری کی کا معلی پیلا ہوگیا اور ایک بیرو کے مقابلہ میں تحت انگلتان کا معلی پیلا ہوگیا اور ایک بیرو کے مقابلہ میں تحق انگلتان کا معلی بیلا ہوگیا اور ایک بیرو کے مقابلہ میں جس وقت کا معلی بیلا ہوگیا اور ایک بیرو کے کہ کا میں اور جنوب معربی علق وہ بہنیا ہے، ملک کا تمام معربی، سمالی ، اور جنوب معربی علق علی بناوت بلند کئے ہوئے مقانا اور شاہ اسکاٹ تینڈ ان کی علم بغاوت بلند کئے ہوئے مقانا ور شاہ اسکاٹ تینڈ ان کی

حایت برتھا۔ ولیم نے ہمبر کی جانب کوچ کیا، اور و نیول کے بڑو کو بٹایا۔ اس کے بعد وہ سکش امرا کی طرف متوجه ميوا، اور جونكه ان مين اتحا و كامل نه تقا، أساني سيني مغلوب کرنیا - یارک شایر اس کی شامن غضب کا خاص طور شکار ہوا اور اس علاقے کو بہت ہی بیدروی سے یامال کیا كرايسات نت كا قط يرا، جس مي ايك لاكه جانين صالع ہوئیں اور تقریباً ایک صدی کک زمن بیاوار سے قابل ندرسی اکثر جری انگریزوں نے وریائے واش کے جنوبی و مرطوب علاقہ فنس میں جاکریاہ لی، اور وہاں سے ہرورہ سے زیر علم بربر برجوش مفالله كرت رب - آخركار ان كالمجي قلع وقمع كرويا عيا، اور أس وقت سے الكلتان بورى طرح وليم كے قبضہ میں اگیا - اس کے بعد اس کا حلمہ اسکاٹ لینڈ پر ہوا، اور وہال کے فرانروا کو اس نے خراج و نیے پر مجبور کرویا اب اجھی طح قابض و مالک موجائے کے بعد وتیم نے بنایت استحکام و استقلال کے سابقہ حکمرانی سفروع کردی۔ اس نارمن منتح کا تایخ انگلستان پر بهت گهرا را برای نہ حرف اس سے کہ ولیم کے عمد میں اہم سیاسی تغیرات رموے، بلک چیک ولیم صرف انگلتان کا بادیتا، ہی نہ تھا بلکه والی ناریندی اور شاه فرانس کی رعایا اور با یا کامخلص دوست عظ ، اسلنے اسکی ان چینیات کا لازمی نیتجه یہہ کا کہ انگستان کا تعلق مورب سے دوسرے مالکسے بہت زیادہ ہوجائے ، اور شاہان انگلتان اسٹے بیرونی مقبولی کے زعم میں اکثر شاہان فرانس سے سرگرم آویزش ہوجا نمیں اور انگلتان بھی پاپا کے حالمگیر افتدار و الر میں آجا ہے۔ جنائخیہ اس نتح کے وقت سے انگلستان کا شار دول پورپ میں ہونے لگا، اور پورپ کے دوسرے اقطاع سے اس کے میں ہونے لگا، اور پورپ کے دوسرے اقطاع سے اس کے بہت زیادہ تعلقات قائم ہوگئے۔



## باب (۲)

## فانس کی سیاسی تا ریخ (۵۸۸ تا۱۱۰)

افو کو بایشاہ بنانے میں امراء فرائس کا قرعُہ انتخاب بہتین شخص پر بڑا۔ یہ تام امیروں میں بہ لحافظ جاگیر مب سے بڑا اور سب سے زیادہ شجاع عاول ، و نیک کروار تھا۔ اس کی مقبولیت و ہر ولعزیزی میں اس سب سے اور بھی اضافہ ہوگیا تھا،کہ اس کے والد رابرت محکم نے دسالاہمہ میں اہل شال کی مافعت میں فلک پر جائن فدا کروی تھی بڑا اس کی تخت نشینی خطرہ سے خالی نہ تھی ، اس لئے کہ اس کی تخت نشینی خطرہ سے خالی نہ تھی ، اس لئے کہ چند اور امیر بھی اسپنے تئیں اس کا ہم یا یہ سجھتے تھے ، اور اس کی مخالفت پر سالے ہوئے رہتے کھے۔ کارل اعظم کے اس کی مخالفت پر سالے ہوئے رہتے کھے۔ کارل اعظم کے گرور جانشینوں کے عہد میں اُن امرا نے جو حکومت کے گرور جانشینوں کے عہد میں اُن امرا نے جو حکومت کے

ار کان بھی تھے ، اپنے اختیارات کو بہت طرحالیا تھا ، اور انے عہدوں کو اپنی ہی سل کے ساتھ گویا مخصوص کرلیا تھا۔ ادر اس طرح فلانڈر، ہوٹیو، ابخو، گیسکنی سیرس ، وهیرو سے امرا ی جاگیرس "یائیگا میں "کملانے لگی تھیں ، اہل شال سے علے اب مجی بستور قائم رہے ، لیکن اور و کو ان کی مدا میں میر کامیابی نہ ہوسکی ۔ اورستاف شد کے بعدسے تو آسے ان امراکی سازشوں کا تھی، مقابلہ کرنا بڑا جو جارکس ساوہ توج كوتخن نشين كرنا عائة تھے۔ اور و اپنے شخت و تاج كے بجانے میں کامیاب رہا، ا آنکہ خستہ و ماندہ ہوکر سفف میں وفات باگیا، اور بجائے اسنے بھائی کے تابر جے جو وارث صیح تھا، اپنی جانشینی کے لئے جارات "سادہ لوج"کو امزد کرگیا۔ رابرٹ نے اس کی تخت نشینی کو تبول کرایا، اور اس اطاعت کے صلہ میں اسے فرانس کا صوبہ عطاموا، جس میں منجلہ اور شہروں کے بیری ، ٹور، و ارکش مجی

جارس متعدد حیثیات سے اہلیت و قابلیت رکھتا تھا۔
لیکن جس آسانی سے یہ اپنی رعایا کی اظہار وفاداری اور
مواعید بر اعتماد کرلیتا تھا، اُس نے اسے ہمیشہ سخت
تکلیف و نقصان میں بمثلا رکھا، اور اسی بنا پر اس کا
لقب «ساوہ بوج "برگیا۔ اہل شال سے حلے اب بھی
اسی زور شور سے جاری تھے، بلکہ اب ایکے فیض گروموں م

وریائے سین کے وہانے پر اور بھن اور شہروں پر قبعنہ کرکے موسیم سرط اسی ملک میں بہر کرنا سٹروع کرویا تھا سال ہیں جا جارلس نے ان کے خاص سرغنہ رولفت کو جنوبی سین کی دادی وے دی اور اپنی بنٹی کا کاح اس کے ساتھ کرویا تاکہ وہ سیجیت قبول کرکے اسی ملک میں آباد ہوجا کے۔ یہ ایک وانشمندانہ فعل تھا اس لئے کہ رولفت کا بھی فائدہ یہ ایک وانشمندانہ فعل تھا اس لئے کہ رولفت کا بھی فائدہ اسی میں تھا جنائیے وہ ان شارئط کو قبول کرتے وہیں بس گیا اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا جس خط میں یہ اور شمال کے جھونکوں کو برابر روکتا رہا ہوگیا ۔

اب رابرے کو یہ خیال سیلا موارکہ موقت میں اس ناحق تخنت سے وست برواری کرکی تھی۔ اس نے وواور امیروں کو اپنا شرکب کرے شطرخ کا تختہ اُلٹ کر اپنے تنین بادشاہ بنالینا جا ہا۔ سیم میں آن کے نشکر نے عسکرسلطانی کو قریب رہین کے شکست وی ، لیکن خود رابرط اس معرکہ میں کام آگیا۔ اس کا لڑکا مبورکو تاج سے وست بوار رہا، اس سے امرائے رابرٹ سے واماد، روولفت ہف برگندی کو ہاوشاہ نتخب کیا، اور فریب سے جاراس کو گرفتار کریے قید کرلیا، لیکن اس کی بیوی اپنے بی سیت نے کر نکل گئ، اور اپنے باب ایڈورڈ اکبرشاہ انگلستان کے باس جاکر پناہ لی۔ روولفت نے بارہ برس کک باوشاہی کی ، گو ابتلاس کئی بیں تک اس کی حکومت براے نام ہی متی اسلے کہ اس کے اختیالت بہت ہی محدود تھ ، اور اکثر اور کو
اس کی بادشاہی کے تسلیم کرنے میں کلام مقاراس درسیان میں
اور کی مخالفت میں باعث چند روز کے گئے جارتس بھر
تخت نشین ہوگیا تھا، لیکن بھر مقید کردیا گیا، اور وہیں
فاقہ کشی سے مرگیا رسوس ہے،

روهٔ ولف سلس قد میں لا ولد مرکبا -اور لوئی جہارم کو انگلستان سے بلاکر، تخت اس کے حوا کے کرویا گیا۔ و ایوک ہوگو یہ و کھیکر کہ باوستاہی میں حکومت تو برائے نام ہے ، اور اً ليُّ خطرات عظيم كا سامنا سيء اب بهي تخت وست بردار ہی راہ اور بستور اپنی خیثیت صرف مشیر کی رکھی ، جس سے وہ اپنی ریاست میں بھی معقول اضافہ كرسكتا تھا۔ اب اس كے باس حسب ويل جاگير تھيں تنوسٹرا ، فرانسیا ، ملوے ، شیبین ، حارثرے ، اینحو ، وغیرہ ہوئی چارم کو بہت وفد اس امیرکیر ہوگو سے جنگ سرفی بین ما آنکه سیم های میں اس کا تخود انتقال مولیا، اور تلج اس کے مہنت سالہ لڑکے توتھیر (سم ۹۹۹۹۸) کو ملا ۔ ہوگو نے اکیوٹین ، م برگنڈی کی ریاستوں کو بھی اینا شرکیب کیا، لیکن قبل اس سے کہ آکیوئین ایسس کے پرے وظل و تصرف میں آسکے ، وہ فوست ہو گیا۔ اس کے دونوں لڑکے ہوگوکییٹ ، و آٹوہ کی ، جواب مالک ہوئے، اپنے نامور باپ ہی کے نقش قدم برحلے،

اور منوبی گال میں اپنے مقبوضات کی توسیع کرنے لکے ۔ توسم ایک قابل شخص نقا ، لیکن اس سے دو سخت خطرناک غلطیاں ہوئیں۔ایک یہ کہ اس نے کلیسا سے بگاڑ كرلياً ، ووسرے يدكه اس نے لوتھر يبنيا سے لينا جا إ ،جو اب جرمنی کے تعبنہ میں تھا اس کا نتیجہ یہ موا اک ایک طرف سے ارکان کلیسا نے اپنے سلسل مناقشات سے ستانا ستروع کرویا، دوسری طرف اس سے ستاہان جرمنی سے بھی جنگ کا سلسلہ مشرقع ہوگیا۔ اس کے ان معاندانہ تعلقات سے فائدہ اٹھاکہ میوگوکییے نے آلو سوم سے دوستی بیدا کرلی اور جب بوتھیے نے جومنی سے اعانت جاہی ، تو معلوم ہوا ، کہ اس سے اس بڑے باجگزار و شاہ جرسنی میں میشتر کے دوستی ہے۔ لوکھیر کا انقلاب سے پیشتر می انتقال موگیا، اور سلامیمه میں اس کا فرزند فاتین ہوا۔ مگر اس کا بھی انگلے سال انتقال ہوگیا ، اور ً اب كارل كى نسل ميں صرف حاركس نواب تو تھيني باقى رہ گیا تھا، جو اثر و قوت نے سنے سنری تھا، اور اس کئے مطلق توقع نہیں رکھ سکتا تھا ، کہ امرا اس کے حق میں راے دینگے۔ اس کے مقابلہ میں میوکوکییٹ کو آتو سوم شاه جرمنی، امرا و کلیسا سب کی تائید عال متی اکثرا اعیان ملک اس کے رشتہ مصابرہ میں مسلک سے ارباب کلیسا خانقام اس کے عدرو تھے، لہوہ

برابر روبیہ سے ان کی مٹی گرم کردیا کرتا تھا کیس کے لاٹ یا دری الیک لون اور دیگر یا دریوں نے ملک کے سارے اور عین کو دعوت دی کہ کم ہوکر یا دشاہ کا انتخاب کریں۔ اور عین طلسہ میں ایڈ لبرون نے ایک نہایت مدبرانہ تقریر سے بعد، حس کا مقصود یہ تھا کہ جارتس یا دشاہی کے لئے موزوں نہیں ، اور تاج موروثی نہیں بلکہ انتخابی ہے ، مہرگرکمییٹ کا نام فرماں روائی سے لئے بیش کیا ، اور اس کے فضائل دمناقب کی تفصیل بیان کی۔ نواب فوراً بادشاہی کے لئے نشین متخب ہوگیا ، اور حسب ذیل لقب سے سیاتھ تخت نشین متخب ہوگیا ، اور حسب ذیل لقب سے سیاتھ تخت نشین متخب ہوگیا ، اور حسب ذیل لقب سے سیاتھ تخت نشین ، گرتھ ، البینی ، مواد اور ای کے اللہ کا تا جدار یا

اس طریقہ پر تاج کیئی خاندان میں آگیا، اور یہ خاندان میں اگیا، اور یہ خاندان میں سے زیادہ تک حکمان رہائے وہ اسلال میں سے زیادہ تک حکمان رہائے وہ اسلال گوتا جدر کا تقر انتخابی ظامر کیا گیا تھا، لیکن چندہی روز میں مورو نی ہوگیا۔ اور اس خاندان کی تاریخ میں اس امر کا بھی الیا اتفاق ایک اہم افر بڑا کہ اس مدت دراز میں کبھی امیسا اتفاق مواہی منیں، کہ خاندان میں کوئی مود وارث، بابغ، حکومت کا اہل نہ نکلا ہو۔ اس کے جانمینی میں اختلافات، اتالیقی کی اتبریاں اختلافی انتخابات کبھی موے ہی نہیں۔ اتبریاں اختلافی انتخابات کبھی موے ہی نہیں۔ اتبریاں اختلافی کا یہ خاندان ضعف و قوت دونوں کے آبار

ا بني اندر رکهنا تقار ميرونجي و کارلي دونون نسلول کي

کلیسا نے تعدیس و تبرکیب کی تھی اور اس کئے ان کی فرانوائی بالكل جائز على - خاندان كيب كا تاج تامتر كليسابي كا منون منت تھا، اس کئے خلقت نے ان کی فرا نروائی کو تھی به طیب خاطر قبول کرایا - اس طرح باوشاه کی حیثیت گویا نائب اللی، و فرمانروائے مطلق کی مہرگئی تھی ،جس کا کام فصل خصومات و قيام امن كقا-ليكن ايك اور طبقه معيى تفاأ جو زیادہ تر امرا پر ستل مقا، جو ابتک نظام جاگیرداری کے عادی سے ، اور جن کے نزویک بادشاہ کی لمطلق العنانی مسلم نه تمی به لوگ بادشاه کو محدود الاختیار سجفته تھے . یہ لوگ خود مجبوٹے مجبوٹے بادشاہ تھے، اور بجز نام کے ہرطے سے اپنے تنئیں بارشاہ سمجھنے میں حق بجانب مص کییٹی تاجداروں کو ان خیالات کی توت تسلیم کرنا بڑی شاہی اختیارات محدود رہے، اور اسے ان کی انتہالی خوش نصیبی ہی کنا جا ہے، کہ آخریں یہ بوگ اظام جاگاری کو تور کر ایک زبروست مرکزی حکوست قائم کرنے میں کاسیاب ہو گئے۔ لیکن یہ کامیا بی کہیں مت میں جاکر ہوئی۔ سو برس سے زیادہ کک سلطنت و اقتدار میں انتثار ہی رہا۔ خاندان کیبیث ، اینے اتحت حکام کو اینے عہدوں اور منصبول کے موروثی بنانے سے رو کئے کمی کوسٹسش میں ناکام رہا، اور خود ان کے رقبۂ سلطنت میں غاصبانہ کارروائیوں سے برابر کتربیونت ہوتی رہی ۔ گیارہویں صدی میں ان کا

صنعت ہے منابیت تھا۔ البتہ بارہویں صدی ان سکے موافق آئی ، اور اس وقت سے ان کا امبال برابر ترقی ہی کڑا رہا۔ ا

مبروگریس کا عمد حکومت ، به واوید خالات زمانه جسفرر کامیاب ره سکتا تھا ، را - اس کے باجگراروں نے ملاہموم اس کی حکومت کو تسلیم کرلیا تھا۔ اور اس نے سلاطین جرن وبایا کے مقابلے میں ابنا طرز عمل بالکل خود مختارانہ رکھا۔ اس کے زمانہ میں تومیت کا احساس برابر ترقی کرتا راجس فرانس اور اس کے مسابوں کے ورمیان اختلاف کسانی و اختلاف مرسم کی بنا بر جس قدر بیگا گی متی ، اس میں اور اضافہ ہوتا رہا ۔

اس کا فرزند و جانشین رابرت و وم دست که تا سست که و تواضع و خدا ترسی کے کاظ سے "متعی" کے لقب سے ملقب ہوا، ایک جوانمرو و جری حکمان مقا، جو المرو و جری حکمان مقا، جو کو تحمیر بخیا کے لئے بڑی شجاعت سے لڑا، اور اپنے ملک میں متعدد اضلاع اور شہروں کا اضافہ کرایا۔

ہتری اول رسلسند تاستند) کا عہد حکومت اقتدار شاہی کے حق میں سخت مضر موا، گویہ باہثاہ ذاتی طور بر ستعد بھی تھا اور شجاع بھی - یہ برابران امرا سے مناقشات میں انجھا رہا جن کی اطلاک اس کی سلطنت کے مسایہ میں تھیں، خصوصاً کبوت کے سواروں اور نارمنڈی کے زابوں سے۔اس کی ریاست میں سمندر کا پہنچنے کا راستہ صرف دریا کے سین نا ،جس کا جنو ہی حصتہ نارسنوں کے قبصہ میں عقا ،جو اپنی گرت نقداو و جنگجوئی کی بنا بر ، اس کے خطرناک حرفیف سقے ۔ مہنری اول کو اِس خطرہ کا احساس ہوا ، اور اس نے سم طریقہ پر کوسٹسٹس کی،کہ ناربندی کو ایس ناکوم را۔ اس علاقہ کا نواب و تیم ، جس کو ہم سب فاتح انگلتان کی حیثیت میں ہے آئے ، لیکن ناکوم را۔ اس علاقہ کا نواب و تیم ، جس کو ہم سب فاتح انگلتان کی حیثیت سے جانتے ہیں ، بستور خود مختار رہا۔

قلب اول رستند استناسه) ارسندی اور ومگر جاگیرونیح معاملہ میں بالکل اسنے والد کے نقش قدم برطیار وہ ایمی اس قدر كمسن عماء كر وليم كوتسخير الكلستان است كيا روك سكتا البتہ اس نے ولیم سے خاندان میں باہمی رخبش پیدا کرا ہے، اور انگلستان و نارمنڈی کو ایک دورسرے سے بے تعلق رکھکر ولیم کو جتنا نقصان بہنچا سکتا، بہنچا دیا۔ اُس کے جانشین تھی اسی اوش پر قائم رہے ۔ اپنے اور بڑے باجگزاروں سے وہ بہ کامیابی متعدد لوائیاں لوا، اور اپنی تعلمو کے صدوو کو وسیع کڑا رہا۔ محاربہ صلیبی اول میں اس کے سٹرکت سے انکار کردیا، گرنگوری سفتم کے مطالبات کو نامنظور کرویا، اور فرانس کے اُس صد کے ساتھ ،جو بایا کا بیرو تھا ، تشدد کا براو کیا ۔ اُس کا یہ طر عل کو کے بہت پہندیدہ نظر آیا ہے لیکن اس سے معاصر تذکرہ نوسیوں سے سخت برہم کردینے

کے لئے کا فی تھا۔ اور اس سٹے انہوں نے عجب عجب معائب کا اس کی جانب انتساب کمیا ہے۔ برخوری کابلیٰ عیاشی، ڈاکہ زنی، اور طرح طرح کی بدکاریاں اس کے سر عقویی گئی میں - بڑا ہے میں اس کی ستعدی میں اس کے فرہی کی وجہ سے ، جو مرض کے درجہ کک جہنچ گئی تھی فرق آگیا تھا ۔ تاہم اس کے عمد کے کارنامے کچھ کم نہیں گو کک کی روز افزوں جاگیرداری نے شاہی اقتدار کو بہت ہی محدود کر رکھا تھا۔ جاگیرداروں کے محل اور قلعے کترت سے تھے، اور باوشاہ کی مرسمت سے مخالفت ہوتی تھی۔مونعظیری کا شہور قصر بیرس کے دروازہ ہی پر تھا ، اور بڑا اہدیشہ ربتا تھا کہ بادشاہ اگر بہت سخت پہرہ کا نتظام کئے بغیر محل سے باہر قدم بکالے ، تو خود اپنی ہی شریر معایا سے إلته مين كرفتار بوجائ اور بغير فديه دفي را نه بوسكيكا-جاً گیرداری کی یه بدنظمی و بد امنی این منتهائے شباب پر تقی، کہ لوئی جہارم کے عہد حکومت (شنالہ تا سے اللہ) نے اس كا رخ بلط ديا ۔ اس كے زمانہ يس بادشاه كى قوت برهی اور طوائف الملوکی و بد امنی گھی ، امن ایک مدیک قائم ہوا ، اور جاگیرداری کے رسوم و رواج نیادہ مستحکم و رائع ہوا ، اور جاگیرداری کے رسوم و رواج نیادہ مستحکم و رائع کی دائع کی دوجہ سے نقض امن کے مواقع میں بہت تخفیف ہو گئی۔ ملک کی مالت اب بھی باکل درست و مطمئن نه نقی ـ تا ہم بہت بری بات یہ ہو گئی تھی ، کہ

عکومت و جاعت کے قانون و وستور ایک خاص نامج واسلوب میں طوعل کئے تھے۔سلاطین فرانس کو سلاطین جرمی کے مقابلہ میں ایک بڑا نفع یہ حال بخفاء کہ فرانس میں جو جا گیریں لاوارث ہوجانی تھیں، وہ بادشاہ کی ملک ہوجائی تھیں برخلا اس کے جرمنی میں بادشاہ مجبور بخا کہ ایک سال سے اندر اس کو جرمنی میں اور کو عطا کرے۔ اس بنا پر سلاطین فرانس کو اپنے قلم و میں اصافہ کرنے کا برابر موقع رہتا تھا کے اور سلاطین جرمن کو یہ بات نہیں حال تھی۔

## باب (۲)

جرمنی کاتعلق الملی سے رعث تا سف الم

کارل و فربیکی معزولی پر ارتونی بخت جرای کا مالک بن بیٹیا (۱۹۸۶) کارل کا جانشین ہوکر وہ سبحتا تھاکہ تام مغربی سلطین اس کے وست جمر ہیں ، چنانچہ اس نے برگزی الی و مغربی فرینکون کے سلاطین سے اپنی بالائی یا فعالط تعلیم کرائی اہل شال کو اس نے (سلفٹ م) ہیں بڑی سفاکا دشکست وی ، لیکن موریویا کی سلافی سلطنت پر جو اس وقت ہو ہمیا و اسطیا پر ششل ہے ، غالب نہ اسکا جو اس وقت ہو ہمیا و اسطیا پر ششل ہے ، غالب نہ اسکا جو اس کے فقنہ و فسا و کو فرو کیا ، پاپو کو ہجوم اعدا سے بخات ولائی ، اور اس کے صلہ میں سرفٹ میں بایا کے نیم میں بایا نے بات ولائی ، اور اس کے صلہ میں سرفٹ میں بایا نے بات ولائی ، اور اس کے صلہ میں سرفٹ میں بایا نے

ياب (٤)

تاريخ يورپ

اس کے سرپر تلج رکھا۔ اس کے فرزند لڈوگ دو طفل " ( 9 9 ۸ – ۱۱ ۹) کا عبد حکومت

اتحاد جرمنی کا قاطع تابت ہوا۔ امراے مقامی نے مناصب اور

جاگیروں پر قبضہ کر کے سب کو آینے خاندان کے لئے موروثی

بنالیا ۔ اور جس طرح کارل اعظم کی سلطنت رو حیو نے صوبین نقیم ہو گئی تھی، اسی طرح آر ولف کی سلطنت فرینکونیا،

سيكنى ، بويريا ، سوابيا ، لوتھيرنجيا كي يانج ولاتيوں ييں

نقیہم ہوگئی ۔ بادشاہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاکر ان ولایتوں میں متعدد اشخاص نعود حکومت بر قالبض ہو گئے ، اور گویا اپنی اپنی

چگہ والی بن بیٹھے ۔ ان ولایتوں کی تقیم نے ، جو قبائل کی نقیم پر مبنی تھی ، ان بانچوں جرمن قبائل کے تفرقہ د اختلاف

کو اور متککم کردیا ۔ مرولایت کے باشندے دوسری

ولایتوں سے آزاد و بیگانہ رہ کر اینے مخصوص اغراض کو قومی اغراض و مقاصد پر ترجیح ریتے تھے ۔

للوك و طفل " كي وفات بر كارل عظم كي نسل كا خاتمه موليا ، اور اس لي ايك جديد بادشاه كا أتخاب الأزير

تھا۔ یہ شرف کانرڈ اول ۱۱۹ تا ۱۹۱۸ والی فرینکونیا کے حصد میں آیا۔ یہ گو ایک قابل ، دلیر، بیدار مغز فراں رواتھا

اور چاہتا تھا کہ حکومتِ نہایت شایست اصول پر قائم رکھے،

تاہم اس کی ساری زندگی امرا سے اپنی بالاوستی تسییم کرانے کی سعی لا عمل میں صرف ہوئی۔اس نے کلیسا کو اپنا ورست بنایا

تارخ يورپ

اور سلافیہ میں التھم کی مجلس کلیسا نے یہ فتولی ویدیا، کہ کانزہ کی مخالفت سے محفیر لازم آتی ہے ۔لیکن کلیسا کی مدد کے با وجود بھی کانزہ امرا کو مغلوب نہ کرسکا، اور اپنے بستر مرگ پر آسے اپنے سب سے بڑے حریف ہنری آف سیکسنی کو اپنی جائینی کے لئے نامزد کرنا پڑا ۔

سیکسنی و فرینکونیا کے امرانے فرزکر میں مجتمع ہوکر بهنری کو یاوشاه منتخب کیا ۱۹۱۹ تا ۳۷) - وه ایک معامله فهم شخص تھا۔ اس نے مشکلات کا اندازہ کرے بجا سے مود کے کرلیا ، کہ بادشاہت کے بجائے اس وقت صرف امیرالامرائی ہی پر قناعت کرنا قرین مصلحت ہے۔ خاندان کارل کا اب خاتمہ جویکا تھا۔ امرا کا زور توڑنا نامکن تھا ، اپنی اپنی ولایت یں وہ بالکل خود مختار تھے ، اور بادشا ہ کے سامنے آگر ان پر کوئی نومہ داری عاعمہ ہوتی تھی ، تو صرف ان کے جاگیردار ہونے کی حیثیت سے،اب إدشاہ نے جو محض امیرالامرائی پر تناعت کی ، اس کا ایک اثریه ہوا ، که بادشاه کو کلیسا کی خاص موافقت کی ضرورت باقی نہیں رہی امرا سے اس کے تعلقات بہت اچھ رہے ، چنانچہ اس کے آفاب سے بعد جب لاٹ یادری منیز نے بہ چیٹیت شیخ انسارلی اس کے سریر تاج رنھنا چاہ ، تو اس نے یہ کہکر انکار کردیا کہ امراک انتخاب کر چکنے کے بعد کسی مزید رسم کی ضرورت باتی نہیں ۔

سلام میں میگیاروں نے جو ہنگیریا والے سے سکینی پر حلہ کیا۔ ہنری نے اپنے میں مقابلہ کی قوت نہ باکران نے م برس کے لئے سالانہ ایک گرابنہا خراج دینے کی مفرط پر صلح کرلی۔ اس ساری مدت میں مہنری این مکل کی اصلاح کرا رہا اور فوج کو خوب درست کیا۔ اسکی تیاریوں کا ذکر وقی کونڈ نے بول کیا ہے:۔

"اس نے پہلا کام یہ کیا اکہ ہران نو سپاہیوں میں سے جو دیہات میں رہتے ہے ایک ایک سپاہی کو تہریں بینے پر مجبور کیا اس مشرط برکہ وہ باقی اعلان کے دینے کیئے گھر بنائے۔ اور کل پیلوار میں سے یہ جمع کرتا رہے۔ اور کل پیلوار میں سے یہ جمع کرتا رہے۔ اور باقی آٹھ اس کے لئے بھی کاست کرتے رہیں۔ متہروں کا کام دن رات جاری رہنے لگا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ تہم کی مجالس مقدمات احتی وغیرہ کا انعقاد میمیں ہوا کرے تاکہ لوگ جنگ کے زمانہ میں بل مل کر رہنے کے خو کر

بعض شہرول مثلاً مرسبر السبن کو بھر لنبر وعیرہ کو اس نے فلعہ بند کرایا۔ اس میں سخبہ بنیں اکہ شہر بناہ کا وجود اس کے زمانہ سے بیشتر بھی تھا، لیکن جرمنوں کے اکثر جرگے کھلے ہوئے دہات ہی میں رہنے کے عادی ہے۔ جرگے کھلے ہوئے دہات ہی میں رہنے کے عادی ہے۔ بہری نے مرنیت کو بہت ہی رواج دیا، اور یہ اسی کی کوشنوں کا نتیجہ ہوا، کہ جرمن شہروں کی لقدا دیس اضافہ ہوا

اور اس کے بعد کی صدی ہیں شہریوں کی ایک بڑی بہ توت
جاعت بیدا ہوگئی۔ شہروں کی تعییرسے سخارت کو بھی خوب
فروغ ہوا۔ اور ہنری نے فرصن پاکر ایک نشکر جرار مثار کرلیا
فنون حرب کی نغلیم جنگی کھیلوں کے ذریعہ سے دی جانے لگی اور رسالہ بھی مثار ہوا۔ اب یک سیکس صرف بیا وہ فوج کے
عادی تھے۔ رسالہ کے وجود ہیں آنے ہی جو لوگ صاحب
مفدرت تھے وہ تو سواروں کی چینیت سے با دشاہ کے
ہمرکاب رہنے گئے اور باتی جنہیں اتنی مقدرت نہ تھی وہ
جگی خدمت سے علیمہ رہکر غلام بن گئے۔
ہمرکا بی فینوں اور مشرق میں سلافون کا

بی میری نے شال میں ڈینول اور مشرق میں سلافون کا مندق دیا ایا۔ سلط میں اس نے میکیاروں کو خراج دینا بند کردیا میجہ یہ ہوا اور اس سنے انہیں سعدہ معرکوں میں شکست فاش دی۔ شہر بنا ہ ر رسالہ کے وجوہ معرکوں میں شکست فاش دی۔ شہر بنا ہ ر رسالہ کے وجوہ اور بیدل کی قواعد وائی کی علت غائی اب سب کی سمجہ میں آگئی۔ مہزی نے اپنی و فات (۱۹ س۱۹) سے قبل سبخہ میں آگئی۔ مہزی نے اپنی و فات (۱۹ س۱۹) سے قبل اسٹین نسلیم کرالیا۔

اور اول روسر و تا سرے و اسنے انداز طبیعت اور اصول حکمانی میں اسنے باپ سے مفائر تھا۔ ہمنری کا طرا دصف اس کا انگسار و محمل تھا، وہ کبھی خیالی باتوں بر توجہ نہیں کرتا تھا، اور اسنے حصلوں کو محدود رکھتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، کہ امرا کا زور توج نا اس کے بس کی بات نہیں وہ سمجھ گیا تھا، کہ امرا کا زور توج نا اس کے بس کی بات نہیں

حاجب موا ، ابربارد والى فريكونيا خانسامان، مرمان والى سوابيا ساتى ، اور آرنولف والى بويريا نقيب -

کین بالآخر امرا آلو کی بد مزاجی کی تاب نه لاسکے- اور اس کے بلند نظر بھائیوں سے ملکر اس کی معزولی کی سازش شروع کی ۔ اب ایک طولانی معرکہ شروع ہوا، میں آٹو نے بالآخر تمام امرا کو بیدخل کرے ان کی ریاستیں اپنے اعزہ کو دیدیں ۔ الرا کے مقابلہ میں دوسرا بلہ بھاری رکھنے کیلئے کے لئے بزرگان کلیسا کو دولت و اقتدار سے پوری طبح بهره ور کرنا شروع کردیا - رفته رفته بزرگان کلیسا کا بھی شار امرایس ہونے لگا۔ آگے چلکریہی روش مفرتابت ہوئی اس کئے کہ آئندہ جب شہنشا ہی و ریاست مذہبی سے درسیان اخلاف ہوا ، جرمن کلیسا نے اپنے مسنوں کی منالفت ہی گی-جرمنی کے سمت مشرق میں جو وحشی آباد تھے، انکے متعلق آنو کی ایک خاص روش تھی۔ مصفحہ میں انسبرگ کے متصل ، دریائے کیج پر اس نے میکیاروں کوشکت فاش دیمر ان کو قبول نصانیت بر مجبور کیا، اور اسکے بعد انہیں منگری کے علاقہ میں بساکر ان کی مورشوں کو جیشہ ے لئے ختم کرویا ۔ سلانی بھی آتھ کا اقتدار تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ، اور ان کے حلوں سے محفوظ رہنے کے لئے ساری مشرقی سرحد پر جا بجا چوکیاں بھا بین، اور ہوشیار

افسروں کو ان بر تعینات کر دیا۔

سلافیوں کا نہبی دارالحکومت اور لاٹ یادری کا ستقر میجبرگ قرار بایا ۔ ان کے ورمیان تبلیغ ندہب کاکام زورشور سے جاری ہوا ، اور اس غرض کے سے آٹو نے ہیو لبرگ ، بریندنبرگ ، مرسبرگ ، زامیس ، این ، وبوین ، می استفیان قائم کردیں ۔ فانقابیں بہ کشت قائم ہوئیں ، اور راہبوں نے نه صرف فرائض تبليغ ١٠١ كرناً شروع كئے لكه وحتى قبائل ميں تعلیم و تربیت ، تهذیب و شاینگی کے شیوع کا کام بھی انہوں نے اپنے سرلے لیا۔ راہبوں اور یاوریوں کے ہمراہ جرس مدبرین بھی جاتے تھے ، اور اس طرح سلافیوں کو جرمن بنانے کا کاروبار شروع ہوگیا۔ یہ سہرا آتو اظم ہی کے سر ہے، کہ اس نے سب سے پہلے اس طرز علی کو افتیار کیا ، جس نے بالآخر وحینوں کو جرمن بنادیا، اور ان کے علاقوں کو جرمنی میں شال کرا دیا ۔اس وقت مغرب کی طرف جرمنوں کو بڑھنے اور پھیلنے کا کوئی موقع ہی نہ تھا۔ صرف مشرقی سمت البنہ ایسی تھی، جدسر جرمن بڑے بڑے وسيع علاق اين حدود ين شامل كرسكة تع ـ ندبب و تدن میں ان توموں کے جرمنوں کے مطبع ومتبع ہوجا نیکے معنی ہی یہ تھے کہ کھ روز میں ان کی تومیت فنا ہوکر یہ سب جرمن بن جائينگے - اس زمانے سے جرمن تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ، مشرقی علاقوں میں جرسوں کی مداخلت

و بیشقدمی اور ان کی تسخیر کی داستان ہے۔اس طرح رفتہ رفتہ دریائے الب کے مشرق میں جتنا پروشیائی علاقہ ہے،ب سلانیوں کے ہاتھ سے محل کر جرشوں کے قبضہ میں عمریا بوہمیآ و ہنگری البتہ جرمنی کی وسترس سے باہر رہے ؟ اس کئے کہ آنڈ کے جانثینوں کی کمزوری کے باعث ان قوموں نے اپنا ایک علیمہ و متقل نظام ندہبی قائم رکھا، اور اس طرح اپنی قومی استی کو بھی نفانے ہونے دیا۔ ار نولف کی سخت نظینی کے وقت الملی کا ستارہ گردش میں آگیا تھا۔ آپی میں نفاق و نتقاق شد و مد کے ساتھ تائم تھا۔ ملک کا جنوبی علاقہ شہنشاہ یونان کے قبعنہ میں تفا ، اور سلی وویگر جزائر اور بعض بندرگاہوں کوملمان وبائے ہوئے تھے۔ فاص شہر رومہ یں زبانی مکوت یایا کی تقى ، ليكن ساما شهر امراك طوائف الملوكي كا آماجگاه بنا ہواتھا۔ بينيوننو و اسپليسو كي ولاييس كويا بالكل خود ختار بهوگئي تيس-لومبرڈی کے بیبیوں حصہ بخرے ہو کی تھے ، اور ہر حصدالد اللی کے تخت و تلج کا مدعی تھا۔ انہیں مدعیان سلطنت میں ایک لوتھر والی پروونس تھا۔ اس نے سے میں وفات یا تی ۔ اس کی وفات بر اس کی بیوہ ایر لمیڈرایک برگندی شیزادی کو ایک دوسسے مدعی سلطنت نے زبردستی اینے فرزند کے عقد میں نے آنا جا ایکیلیڈا کو یہ کسی طرح تحوارا نہ تھا۔ اس نے شاہ جرشی سے اسمادجاتی آت نے فوراً الیس کو طے کیا ،(ملصف ) اور شہزادی کے ساتھ خود نکاح کر لیار اس کے بعد وہ روسہ پر نو حکشی کرا چاہتا تھا، کہ اتنے میں خود جرشی میں بغا وتیں شروع ہوگئیں،اور اسے مجبوراً وطن کو مراجعت کرنا پٹری -

اس اثنا میں ان سیاسی مناقشات کے ہنگامے میں پایکا اقتدار بائل زوال میں آگیا تھا۔ لیوافظم کے سارے کلیسا کے اسقف اظم ہونے کے جو دعوے تعیا وہ ان سیاسی منگامہ آرائیوں میں بانکل فائب ہوگئے تھے۔ رومہ کے سارے اُمرا ے خاندان مختلف اکرٹوں میں تقیم ہوگئے تھے، اور مرخاندان سی اینے ہی شخص کو استغ بنانا چاہتا تھا، تاکہ اس منصب نے اقتدار و اختیارات سے متمتع جو ایک فرق والی البليشو تها ، دوسرا برينكر ، اور اسي طح بميدون اور فريق تيخ جو اپنی اپنی مُلَّه بر بادشاہت کے مدعی تھے۔ کچھ لوگ فرماں رواے جرمنی کی تائید میں تھے اور کچھ اس کی مظت کے قطعاً مخالف تھے ۔ ان مخلف جاعتوں کا شدید مجادلہ نا قابل بیان ب یلاک می آرنونف شاه جرمنی کا ایک دوست تورموسس ، یایا مقرر ہوا۔ اس کے دور میں لوگوں کو اس سے بے انتہا انوشی رہی ، اس بنا پر کہ وہ جرمنی کا دوست و ہدرو تھا ، اس کے بعد اسپولیٹو کے طرفداروں نے اسلیفن سشم کا انتخاب کیا۔ اسے جرمنی سے اسقدر نفرت تقی، که فاریوسس کی نعش قبرے کلواکر اس بر مقدمہ جلایا۔

نش کو باباؤں کا لباس پہنایا گیا ، بابا کے تخت برہ اسے بھایا گیا ، اور مجلس عدالت کے سامنے اس پر فرو جرم عائد کی گئی ۔ نتیجہ جو کچھ 'کلتا' وہ ظامبر ہی تھا۔ چنانجہ اس کی نش کی بوری بیجر متی کرکے دریائے شائبر میں اسے ڈالدیا گیا ۔

ان بنكامه آرائيون كا سلسله كوئي جاليس سال يك قامم را-اور امن و نظم بهیدا کرنے کی ساری کوششیں بے کار ہو میں۔ يهال تك كه باللَّاخر البرك نامي أيك شخص ببيدا هوا ، جو تام مدعیان تخت برغالب اگرخود فران ردا بن تبیها سطوین اس کی وفات کے وقت تک اسکا اقتدار نہ صرف شہر رومہ بر ملکہ پایاؤں بربھی تائم رہا۔ اس کے بعاصروں نے ابنی تصانیف میں گو اسے بہت ہی سب وشتم کیاہے ک تاہم اس کے ظلاف میں کوئی معقول جرائم نہیں سلتے۔ اس میں عکمانی کی خاص قابلیت سمی - اس نے شبرتی شہنشاہ سے درستی پیدا کی ، اور کلونی کے اسقف آور سے یہ فراکش کی ، کہ کلونی کی اصلاحات رومیہ کی خانقاہوں میں بھی جاری کرے ۔ البتہ اہل کلیسا کے خیال میں اس کا یہ جرم ا قابل عفو ہے، کہ اس نے پایا کو ہیشہ اپنا ماتحت سجما ، ادر اس بر ابنا اقتدار قائم رکھا۔ بلکہ اس نے تو یہاں تک چاہ تھا ، کہ پایا کا عبدہ اپنے ہی فاندان کیساتھ مضوص کرنے ۔ اس کا جانشین اس کا نثانزوہ سالہ فرزند

المیٹوین ہوا ، اور دوسرے سال اسے بابا کا منصب عامل ہوگیا رکھے ہے ، اس نے اپنا لقب جان ہفتہ ہم افتیار کیا۔ اس کے اپنا لقب جان ہفتہ ہم افتیار کیا۔ اس نے اپنی نائذ نہایت ہی شرمناک و دلت اگیر رہا۔ اس نے اپنی علانیہ عیاشیوں ، فحاشیوں ، ادر برستیوں سے سارے شہر کو اپنے سے بنطن کردیا۔ روایت ہے ،کہ آخر میں اس نے اور رعایا نے توم رئی دونوں نے آٹو سے استمداد چاہی۔ جنانچہ آٹو نے بھر آئی کی سرزمین پر قدم رکھا، ادر طاف میں اجتمام کی سرزمین پر قدم رکھا، ادر طاف میں افتدار بابا کی بنا متحکم کی ، اور طاک میں از سرنو اس کوان وامان مقدار بابا کی بنا متحکم کی ، اور طاک میں از سرنو اس کی اجازت قائم کیا۔ وہ کسی کو بابا نہ منتخب کریگے۔

اول درج کی طاقت کے ہونے لگا۔ سلے میں اس نے اول درج کی طاقت کے ہونے لگا۔ سلے میں اس نے کو فیرانی کی میں اس نے کو فیرانی کی میں الیٹ کا جن منایا، اور یہاں رومہ قطاطنیا اور یہاں رومہ قطاطنیا اور میگیریوں ، بلغاریوں ، رومیوں ، سلافیوں ، اور فوینوں کے انسے سفاواس کی فدمت میں عاضر ہوئے ۔ ادر دالیان ہو ہمیا و پولین تو میں اسکی وفات ہوئی، اور این می عاضر ہوئے ۔ چند روز کے بعد ملبن میں اسکی وفات ہوئی، اور این محبوب شہر ، میجبر کی میں میں میں مرفون ہوا ۔

سُّالُوُ اعظم کا عہد حکومت ، جرمنی کی تاریخ تمان میں ایک نام تا ہے ۔ اوپر گزر چکا ہے ، کہ امرا کا

زور توڑنے کے گئے اس نے کلیسا کو آینے موافق بنالیا تھا' تاہم اس کا اس نے ہمیشہ ہمیشہ شیال رکھا اکہ اس اقتدار سے ان لوگوں میں اخلاقی و روحانی انخطاط نہ بیدا ہونے یائے بینانچہ اس کے زمانہ کے سب یادری و لاٹ یادری نہایت متورع و عالم تعے - اس کے عہد میں علم و زرب رونوں کی ترقی ہوتی رہی۔ اس کے متعدد اعزہ کلیسا کے اعلیٰ عبدہ دار تے ، اس کا بھائی برونو، کولوں کا لاٹ یادری تھا، اس کا ایک فرزند ولیم مینز کا لاٹ یادری تھا ، اس کا بیجا رابرگ، شرایر کا یاوری کھا ، اسی طح اس کے متعدد اعزہ کلیسا کے مختلف مناصب جلیلہ پر سرفراز تھے، اور سب کے سب تاج" و کلیسا دونوں کے یکساں خدمت گزار تھے دربار میں کمی قسم کی بد اخلاقی کا گزر نہیں ہونے یا تا تھا۔ آؤ کے گرد و بیش ہیشہ ابل علم و نفنل كالمجمع ربتا تقاء علم كا برطرف جرعا تعايد أكثر بثرى خانقا بور ميس أتعات بصورت تاريخ محفوظ ركه مج قے - اسی زمانہ میں بعض نہایت اہم ایخیں ، سوائح عمریاں، نظیں ، اور ڈراما وجود میں سے جند کے نام

ليوث يرافر كي وو تاريخ آثو " " Liutprand's "History of Otto وقائع كويْدلنيڭ \_

Annals of Quedlinburg

Hildesheim

Da St. Gall ر بلديشائم-

Widukind's Res Gesta Saxonicae

ويدوكندك تاريخ سيكسن

Ekkehard's "Walthari Lied,"

تاریخی نظیں و دراما مصنفہ ہروٹ سوتھا، جو گینڈر شائم کی خانقام میں ایک راہبہ تھی ، اور جس کی ایک نظم خصوصیت کے ساتھ تابل توجہ ہے ۔

خانقا ہوں میں طریس، وریس، وریس، وریس، وسیسرو، کا کلام زبید مطالعہ رہتا تھا۔ آوٹ نے کارل عظم کے نمونہ پر ظامی بیت العلم بھی قائم کیا۔ اس لئے لاطینی زبان بھی سیکھی ، گو اس کے بہ خوبی بولئے پر قادر نہ ہو سکا۔اس کے جد میں جرمن ایک علمی زبان بن گئی ۔ایک اعلی رزمیہ نظم ورمیع "کے عنوان سے تیار ہوئی، جس میں حضرت عیسلی کی سوانح عمری کو جرمن انداز میں بیان کیا ہے، اور جس کے مطالعہ سے ایس زمانہ کے جرمن رسم و رواج ، طرز معاشرت، مطالعہ سے ایس زمانہ کے جرمن رسم و رواج ، طرز معاشرت، مطالعہ سے ایس زمانہ ہو جاتا ہے۔

آٹونے تا شہنشاہی عامل کرنے کے بعد آٹلی وجرمنی

تدیم سیاسی تعلقات کی از سر نو تجدید کی ۔ یہ اتحاد منعدد چثیتوں سے دونوں ملکوں کے لئے مضر نابت ہوا۔
اس کئے کہ بجائے نود جرمنی میں اتحاد ، اور مرکزی طاقت میں تقویت بیدا کرنے کے شہنشاہان جرمنی کی ساری قوت بیدا کرنے کے شہنشاہان جرمنی کی ساری قوت بیا کے ساتھ خونریزی ومقابلہ و مناقشہ میں صرف ہونے لگی اور اسکاسارا زور اٹلی پر لا عامل حلہ کرنے میں سنتشر ہوگیا ،

تاريخ يورب

جس کا نتیجہ آخرکار ہوہنسٹافن نسل کے عی یں مہلک ہوا۔ فرانس اور انگلتان اپنے اپنے سلاطین کے زیگیں علیدہ علیدہ اپنے میں سیاسی اتجاد بیدا کرتے رہے، بخلاف اِس کے جرنی و اللی میں اب سے کھھ بیٹیر تک امتارتو

و عدم مرکزیت قائم رہی۔ سٹویے ثانی (۹۷۴ تا ۹۸۳) کو ایک قابل شخص تھا' گر انحطاط کی رفتار کو نہ روک سکا۔ بربرلیاں نے سرحدی جوکتھ انتظام کو درہم و برہم کر ڈالا ' اور مشرق میں جڑن بیشقدمی تما سدباب کر دیا۔ اِس کا جانشین آٹوے 'الٹ (۹۸۳ تا ۱۰۰۲)ایک سه ساله بچه ببوا اس کی ال اور امّالیق اِس کی ترمیت اِس امید موہوم کی بنیاد پر کرتے رہے، کہ وہ روحہ کو وارلحکومت قرار دیکر اِس کی عظمت رفتہ پھر وایس سے آئیگا۔ اِس نے منصب یایا کی اصلاح و رفع شورش کی غوض سے آلمی کے متعدد سفر کئے . طاق میں اسنے اپنے ابن عم گریگوری بنجم کو پایا مقرر کیا۔ طوالہ میں اس نے یہ منصب اپنے آتالیق جربرات کو عطاكيا جو اسكے معاصرين ميں سب سے بڑا عالم تھا، ادر جس نے اینا نقب سلوسٹر تانی اختیار کیا۔ ملنلہ میں جرشنی کو امرا اور ررزو کے حوالہ کرکے اُٹوے نالت طلی روانہ ہوا، اور اومٹیاین آ کو اینا مسکن قرار دے لیا۔ آئیدہ سال اس کی موت نے ا لیے عب کومت کا خاتم کر دیا ، جو افتدار شہنتاہی و لمک جرمنی وونوں کے لئے یکسال منحوسس تھا۔

بنری نانی (۱۰۰۲ تا ۲۷) الملف بر" ولی" نے کلیسا سے رسنت اتحاد قائم کرکے اور جرمنی پر زیادہ متوبہ ہوکر گرتے ہوئے شابان اقتدار كو ايك صريك سنهال ليا- اور اس كام كو اس کے جانفین کونرڈ نانی (سورو اوس) والی فرنیکونیا کے اس سے بہرطریقہ پر جاری رکھا - اس نے شالم نہ اقتدار کو ہر مکن طریقہ پر تعویت دی -برگندی کے شاہ متونیٰ کے وصیت کے بموجب اس ملکت کا بھی وارث وہی ہوا (۱۹۳۱) وہ جرمنی کی ولایتوں پر مجی تابض ہو گیا ، جن میں سے بغی كو الني ذاتى تقرف ميس ركها، اور مبض كو الني اعزه ميس تقیم کر دیا عظیم النّان جاگیرداروں کی قوت کو توٹر نے کے لئے اس کے یہ مورت کو مورت کے اللہ اس کے یہ مورت کے اللہ اس کے یہ مورات کے اللہ مال کے ا بادشاہ ہی کی واجب ہے۔اس نے چھوٹے زمینداروں اور یٹی داروں کی جائداد کو موروثی قرار دے ویا جس سے امرا بنیرکی وجہ خاص کے انہیں بین کرسکے تھے اور آل سے اس طبقہ میں خاص ہردلغرنری اسے حاصل ہوگئے۔ علاتوں کے حدود کی توسیع، اور بناے طاکت کے التحكام سے أير ولايتوں كو لينے قبضد ميں لاكر اور يلى دارونيس ہر دلوزری ماصل کرے کونرو ٹانی اپنے فزند منری فالث (۱۰۳۹ تا ۵۱) کے عد حکومت میں مفدانحالی کی بنیاد فال کیا مَنری ٹالٹ کو گو سلانیوں اور منگیرلوں کے مقابلہ میں کامیا نہیں مدئی، تاہم جرمنی کے سرخس امراکو اسس نے

کہی آ کھرنے کا موقع نہ دیا۔ نظام جاگیرداری کے اصول کے مطابق 'ہر امیر دوسرے امیر پر بطور خود اعلان جنگ کرسکتا تھا 'چنانچ جس امیر کے پاس کانی فوج جبع ہوجاتی تھی 'وہ انتہام لینے کے لئے دوسرے امیر پر چڑھانی کر دیتا تھا۔ کلیسا نے اس بنا پر کہ کمی سیمی کو خول ریزی جائز نہیں کرنیا ییں اس بنا پر کہ کمی سیمی کو خول ریزی جائز نہیں دنیا میں اس الہی یوں قائم کرنا چاہا ، کہ حنبگ کی قطعاً مافقت کردی ۔ لیکن یہ مکم جہار فعنبہ کی نمام سے لیکر اس نے یہ مکم ویا ، کم چہار فعنبہ کی نمام سے لیکر دو فعنبہ کی نمام سے لیکر بنری نے یہی نہیں ، کہ اس اظم پر اپنی منظوری کی مہرکردی بنری نے یہی نہیں ، کہ اس اظم پر اپنی منظوری کی مہرکردی بنری نے یہی نہیں ، کہ اس اظم پر اپنی منظوری کی مہرکردی بنا بھی اپنے بی نمان دینا بھی اپنے بی باتھ بیں رکھا۔

بخلاف کی خریہ و فروخت جائز نہیں رکھی سے شبہ اسقیوں کا تقر اس نے اپنے ہی ابھ میں رکھا 'آ ہم اس نے انتخاب کرتے وقت ہمیشہ صرف المبیت وصلالیت کو معیار رکھا۔ اس نے خانقاہ کلوتی کی تحریک اصلاح میں تمیم کرنا جاہی کہ کر کلیا ہوجا اس نے خانقاہ کلوتی کی اخلاقی حالت اس کے مطابق ہوجا اس نے خانقاہوں میں مارس قائم کرائے ۔ اور عسام توگوں کے لئے علی و مدارس کھلوائے ' بلکہ امرا کے بجوں سے لئے تو اس نے واضلہ مدارس کا نم قرار دینے کی تجمی

تارنح بورب

تجویز کی -

ہندی نے روس او ۱۰۵۵ میں) اعلی کا دوبارسفرکیا۔ سے سفرس اس نے تاج شہنشاہی سربریہا ۔ یایا کی مکونت میرسیاسی مناقشات کے جال میں نبیس کر ایک ونیوی منصب ره گئی نخی بهر فران انبی حسب صرورت ا ينا أيك عليمه يا بالمنتب كرلتيا فغا فيناني حب بنرى أول بار اللی بہا، تو اس منصب کے اسے مین دعوبدار ملے ۔ ستری ورومہ کی تمالس ندمبی میں اس نے ان تینوں یا یا وُل کو معزول کرنے یا یا کا تفزر خود اینا حن ننایا ' اور اس عهده بر سووگر والی بیمرک کو سرفراز کیا جس نے ملیمنط نانی کا لفب اختیار کیا ۔ ہنری نے اپنے بقید عہدہ حکومت میں اسی طرح نین اور یا یا ول کا نفتر کیا ، اور ہمیننه اس کی نظر انتخاب بہترین شخص پریٹری - آلمی میں اس نے منصب فروشی کو ہر طرح سے روکا۔ اور امید واران منصب یایا جو کھے آسے رشوت میں دنیا جانتے تھے ، اسے سختی سنح سأتحم والس كروما - كلوتى اصلاحات كا دائسره رور برور وسیع ہو رہا تھا اور یو نکہ ہنری ته دل سے انکا ہمدر دتھا ! اس نے خود اِن کی توسیع میں بہت کوسٹش کی اور ما باؤں و دیگر مصلحین سے ساتھ مل کراس امر کی کوشش تى ، كەكلىساتى اس كا داجى مرتنب حاصل مو -منرى تالث باكل مطلق العنان فرمان روائ عامتا تعا

امراء اس سے سخت ناخوش رہتے تھے اس نے معنائدیں جب اس کی وفات ہو تی ان لوگوں کو اینے اقتدار رفتہ کے ازسر نو حصول کا فاص موقع ملا۔ اس کا مشش سالہ بچہ ہنری چہارم ظاہر ہے ، کہ کیونکر مقابلہ کرسکتا تھا شہنشاہوں نے عرصہ سے ، اور مہنری نالث نے علی فوس کلیسا کی بڑی مدد کی تھی، اور ان اصانات کے معاوصتہ میں انہیں توقع علی کہ کلیسا ان کا ممنون رہیگا، اور وقت پر ار کے ایک و سکن جب از مائش کی گھڑی سر پر بہنجی اور صغیرالس بنری چهارم کو امداد کی خاص ضرورت نیری، تو ارباب كليسا في يحسر اس كا سائق جمور ديا، ادر اسقف رومه کی تائید و حایت کرنے گئے۔ اب تک شہنتاہو ے اللہ بیں پایا کا تقرر تھا ، لیکن زمانہ کی گردش سے اب یایا، شهنشاهون کا عزل و نصب اینی با تقه یس لینا چاہتے تھے - اور اقتدار دنیوی کے لئے شہنشاہ و بایا میں زور آزائی اب شروع ہونے کو تھی ۔ عین اس زمانہ میں جنوبی آلی میں ایک اور قوت وجود میں اربی علی ، جو اکے جلکہ بابا کے حق میں نہایت مفید نتابت ہوئی ۔ نویں صدی کے وسط سے اہل اسلام سسلی بر قابض ہو گئے تھے ، اور اصلی آلکی سے بعض مقالات بھی ان کے تصرف میں آگئے تھے۔ جنوبی اٹلی کا اہم سعد اب یک شہنشاہ قسطنطنیہ کے زیر نگیں تھا،

اور اس کے عال اس پر حکمران تھے -مشرقی ساحل پراسکے ب علاقے شالاً کوہ گارگنو تک یصلے ہوئے تھے، ادرمغرب میں سلوند تک واس طاقہ کے شال میں بعض خود مختار يا نيم خود مختار رياشيس تائم تفيس ، مثل سلرنو، امالفي، نيبيلنزا میوا کی بینونٹو، و اسپولیٹو وغیرہ کے جن پر آب سک نے شهنشاه جرمنی کا قبضه هونے یا یا تھا نه شهنشاه یونان کا-ان ریاستوں کے والی یا تو باہم جنگ آزمائی کرتے رہتے تع اور یا این ہسایہ یونانیوں اور سلمانوں سے معرف یکار ستے تھے۔ ان کی قلمو میں سخت ابتری و بر نظمی شائع رمتی تھی ، اور ان کا کوئی وجود ساسی نہ تھا۔ سلانانہ میں کھھ نارمن بروشلم کی زیارت سے واپس ا ہے تھے، کہ سکرنو کے قریب ان کا جہاز تباہ ہوگیا۔ شاہ سارنو کو یہ موقع غیمت معلوم ہوا اور اُس نے مسلمانوں کے خلاف ان کی اعانت سے خاص فاکرہ طال كيا - يه لوگ جب مال غنيت اور انعام واكرام سے لے پیندے اپنے وطن واپس پنیے ، تو ان کے موطنوں کے سنہ میں یانی بھر کیا ، اور اس وقت سے جنوبی اٹلی کے نارمن ساہیوں نے اپنی خدات فروخت کرنا مشروع كرديا تقريباً الماليم من والى تيبلنرني أورساكا مقام ان لوگوں کو بطور جاگیرویدیا اور انہوں نے مجھ اور علالت بھی بزور شمنیر فتی کر کے اس میں اضافہ کر لیا ۔ اسکے بعد

ایک بار مال غنیست کی تعتیم میں ان سے یونانیوں سے جعگرا ہو پڑا جانچہ انہوں نے آبولیا پر ملہ کرکے اُسے سخ كركيا \_ ادر اكب ممهورى مكوست فاغم كرلى -اس جيموني سي ولایت کا فاتح ولیم" فولاد بازو مقا ص نے این وارث اسینے بھائیوں کو مجھوڑا ' جن یں سے ہرشخص فوصات سے اس کے مدود کو وسعت دیتا رہا۔ سفالہ یں ان لوگوں نے یایا کیو نہم کے خلات اطلان جنگ کیا گر جب سے الیر کرلیا ، تو اس کے قدموں پر گر بڑے ا اور اس سے اپنی خطا سماف کرا کے اس کی زبان سے اس ولایت پر اپنی مکیت کا انتخاق تسلیم کرا لیا ر است ان مين كا قابل ترين شخص رابرط كسكرة والى ايوليا كا جانشین ہوا۔ دو برس کے بعد وہ پایا بحولس الله (۱۰۵۹ تا ۱۱) کی خدمت یس مافر ہوا اس کی اطاعت کا طف اعظایا، اور اس کے معاومہ میں اس کی بارگاہ ے" والی ایولیا، و کیلیریا، وسسل" کا لقب ماس کیا سلی اور کیلیرا کا ایک بزو آب کی سلانوں کے فنضه میں تھا ، اور اس جدید والی کو ان سے مقابل کرنا خرور تفاریه جنگ ساسته آسته کوئی ۳۰ سال یک موتی دی بعد ہی سلمانوں کی توس باکل فیٹ عمثی ، اورسسلی میں نارس حکومت قائم ہوگئی ۔ رابرسے نے محمرانی بہت خوبی سے کی۔ امالق اس کے زمانہ میں آلی کا

ایک مشہور نجارتی شہر رہا۔ اور سکرتو کے مدارس سے اس کی نمبرت یں خاص اضافہ رال-نطنطنیه می بغاوت کی خبر سنکر <del>رابرت</del> کو مشرق میں اپنے حدود قلمو کی توسیع کا موقع ملا۔ سائلہ میں الیکزیں کوئنس نے علم بغاوت بلند کر کے شہنتاہ نفورس سوم كو (خارج البلد كر ولا تها، قسطنطين (فرزند نهنشاه سابق مِيكَائِلَ بَفَتَم) رايرك السَّرَوْكَ والد تها. اس ببانه سے مر غالباً ورال خود اس تخت پر قبضہ مال کرنے کے لئے مابرٹ نے یونان پر فوکشی کی ۔ گرگیوری مغتم نے اسے وها ع خیر وی ، اور وعده کیا ، که وه متنی زمن فتح کرلگا؛ وہ سب اسی کی ملک جائز قرار دی جائیگی ۔ ڈورازو مجو سال ابرس بر واقع تھا' سب سے پہلے نستے ہوا۔ اب ایکزیں نے ہزی جہارم شہنتاہ جرشی کی فدمت میں زرِ خطیر ارسال کیا' اور النجا کی' کہ اسی وقت جنوبی اللی یر حلم کر دے۔ الیکزلیں نے وہنیٹیا والوں کو بھی یہ کہ کر توڑ لیا کہ وہ انہیں بہت سے تجارتی حقوق عطاہ كرديگا، مثلاً بعض محاصل سے استناء اور قسطنطند ميں اِن کے لئے ایک محلہ مخصوص کر دیگا۔ تسخیر ڈوررازو کے بعد رابرٹ نے اندرون ملک میں پشیقدمی کی ۔ شہر پر شمہر قلعہ پر قلعہ مسخر ہوتے جلے گئے ؛ تا آنکہ ایس و تصلی کا

بہت سا ملک اِس کے قبضہ میں آگیا۔ عین اس وقت

تاريخ بورب

كريكوري مفتم نے ميے منری جارم دباتا چلا آرا تھا ا رارت سے کمک مانگی - رابرت نے اپنی علم آور فوج کوتو ا پے فرز در بوینڈ کے سرد کیا ، اور خود جلد رومہ کی جانب مراجت کی بہاں سے جرمنوں کو نخال کر پایا کو اس نے نجات دی - نیکن تقسلی میں الیکزیس کی نیال علی گئی-بری بڑی رشوتیں دے کر اس نے اکثر نارمن سرداروں کو تور لبا، اور الک کے دوسرے حصوں سے اس نے تازہ کم فوج بھرتی کی ۔ بہ خلاف اس کے بویمنٹر کی فوج کی تداد کیھ بیاری کی وجہ سے اکیھ ہزمیتوں سے بدول ہورا اور کچہ اس سب سے کہ ایک حصہ حریف سے ملکیا تھا ، رفتہ رفتہ کم ہوتی کئی، تا ایخہ النیکزیس نے اسے شکست دیکر ایدریا گات تک بھگا دیا ۔ ڈورازو پھر الیکریں کے قبضه من آگيا اور بويند ناكام آللي وايس آيا- اب رابرٹ کسکرڈ نے دوبارہ فوکیٹی کی ، لیکن اس عرصہ میں الكِنريس نے اپنے ساحلوں كو اسقدر مستحكم كر ليا تھا ،كم ابع أت كامياني نه عصل موسكى- آئنده سال (ه ١٠٨) یں اس کی بیوقت وفات نے جنگ کا فاتمہ کردما، اور بوہمنڈ نے الیکزیں سے مصالحت کر لی ۔ لیکن رابرٹ کسکرڈ کی دفات کے ساتھ اس کے کارنامہ ننا نہیں ہو گئے۔ اس نے اپنی فتومات سے سنسلی اور حبوبی علاقہ اٹلی کو متحد کرکے ایک ولایت نا ریاتھا

جو آگے چل کر دونوں سسلیوں کی متحدہ مکومت کے لئے سنگ بنیاد ثابت ہوئی ۔ اس کا جانشیں مشنلہ میں آگا بھائی راجر ہوا ، اس کے بعد سانالہ میں اس کا فرزند راجر نیا نی شخت نشین ہوا ۔ اس راجر دوم میں جے قالمیت و دانشمندی ، و بلند نظری ترکہ میں ملی تھی ' اپنی ریاست کو ملکت بنا دیا دستاللہ) ۔



زمینداری اصطلاح میں اُن اقتصادی عرانی وسیای تعلقات و طالات کے مجموعہ کو کہتے ہیں 'جو یورپ میں دسویں صدی سے بیرصویں تک قائم رہے ۔ اِن میں سے اقتصادی تعلقات کے لئے رفیت نامر 'کی اصطلاح موجود تھی 'جس کا مفہوم یہ تھا 'کہ کانتگار کا زمین برصرف تبعی 'جس کا مفہوم یہ تھا 'کہ کانتگار کا زمین برصرف قبضہ ہوتا تھا 'وہ اس کی ملک نہیں ہوتی تھی ۔زمین اس کے استعال میں رہتی تھی ' اور اس کے معا وضہ میں وہ اس کے اصل مالک مینی زمیندار کو لگان ویتا تھا ۔زمین نیا کھیفت مذا کی ملک ہوتی تھی ۔مبازا بوشاہ اُس کا مالک ہوتا تھا 'وہ اُس بر بڑے زمینداروں اور جاگروارو کو قبضہ دلا دیتا تھا ' اور کھر وہ اُس جھوٹے کو قبضہ دلا دیتا تھا ' اور کھر وہ اُس جھوٹے

كاشتكارول يرتقيم كر ويت تق -

عرائی تعلقات کے اظہار کے لئے رعیت کا لفظ تھا،

جس کے معنی یہ ہیں کہ رقیت اپنے زبیندار کی وست نگر

ہوتی تھی، اور زمیندار اُس کا آقا۔ سیاسی تعلقات کے لئے

'خود مختاری و مطلق العنانی' کے الفاظ رائج ہے۔جس سے

مراد یہ ہے کہ اپنی جائداد کے معاملات میں مہر صاحب

اراضی بالکل آزاد و خود خمتار تھا۔ یعنی ا ہنے حدو د

ریاست کے اندر اُسے ہر طح کے عدالتی و انتظامی، بلکہ

ریاست کے اندر اُسے ہر طح کے عدالتی و انتظامی، بلکہ

ایک حدتک وضع قوانین کے بھی حقوق عصل سے ایک

جن میں اُس کے اصل مالک کو مداخلت کا کوئی حق نہ تھا۔

ایک چموٹا سا بادشاہ ہوتا تھا۔

۔ نظام زمینداری کے حقیقی اصول یہ تین چیزیں تقین ہے۔ بیٹہ اراضی، زمینداری، و خود مختاری –

ب کارل اعظم کی دفات کے بعد دو صدیوں کہ جو ابتری و بہ نظمی پھیلی رہی ، اتنے زمانہ کک یہ طالت قائم رہی نوو اسی کے زمانہ میں ، طومت میں بوری مرزیت پیما یہ جو آئی ہی جونے یا تی تھی ، بینی رعایا کا براہ راست اسکی زمات سے ساتھ تعلق قائم نہ ہوسکا تھا ۔اس کا سارا زمانہ فراں روائی اسی کوشش میں صرف ہوا تھا ، کہ مرزیت اور بنی ذات کے ساتھ وابٹگی بیدا کرے ، اور مختلف صوبوں میں خود مختاری کی جو سخریک بیدا کرے ، اور مختلف صوبوں میں خود مختاری کی جو سخریک

شایع ہوری تمی ؛ اسے مٹائے ۔ اس کا نظام حکومت بجائے نود کمزور و نافض نہ تھا اُ البتہ صرورت مرف اس کی تھی اکہ اُسے چلانے والا کوئی زبر وست شخصیت كا النان بو . اس كے جانشين يو كد اس قد قوى نہ تھے، اس کئے نوبی اور دسویں صدی کے سرکش لوگوں اور امیرول کی سکمش سے سلطنت یارہ یارہ بوکر ره <sup>سم</sup>نی با د شاه بین کانی توت نه نفی<sup>۱ ،</sup> میمر آخر نظم ومركزين كون يبدا كرتاء ادر توانين كالنفاذكون كِرْنَا ؟ نَيْجِهِ يه بهوا مُكَهُ لُوْكَ بِي نُونَ وَخَطْرَ قَا لُونَ نُسُكِّنَي كرنے گئے . ہرز بر وست زير دست كو سبتا نے لگا ، أس کے مال وجا نداد پر فیصنہ کرنے لگا اکثر توی دست اشخاص کرورول کو زمیر دستی اینا غلام اور انبی رعیت بنانے لگے۔ اس کلم دستم سے عبدہ کو جرمن جو دور شمشیر، کہتے ہیں تو کچھ بیما نہیں، اس لیے کہ واقعتہ اس زمانهٔ بین بانکل" جن کی نیخ"اس کی دیگ" برعمل نها. حکومت کی طاقت معطل تنی رعایا کو مجموراً انبی حفاظت نودكرنا يرشى تنصى مورخ كمناب ، حكم فرأ ل روا ' فرال روائی سے مطلق عاری تھا۔ اور نقط امن سے جو فرائفن اس کے ذمہ نصے، علا ان کی انجام دہی سے لئے یا دریوں امیروں اور سرداروں کی بنا میں آنا یر تا تما" جب رعایا نے راعی کے فرائض فود اپنے ہاتھ

میں نے لئے، تو لامحالہ کثرت سے جدید مراسم وستور بھی وجود میں آگئے۔ انہیں کا مجموعہ نظام جاگیرداری کہلاتا ہے ۔ کمزور مخلوق کو جب اس کا آسرا نہ رہ جاتا کہ حاکم فحاكموں كى دستبرد سے اسے بيا سكے گا' تو اكثر چارہ كار حوف یہ رہ جاتا، کہ وہ اپنے تئیں کسی بڑے پادری یا امیر کی حفاظت میں دیرے ، اور اس کی رعبت بن حا یہ تغیرات سب نویں اور دسویں صدی سے دور برانی میں ہوئے۔ گو اس میں بھی شک نہیں، کہ اس ے پیٹیر بھی بعض ایسے رسم و رواج یورپ کی بعض قوموں میں موجود تھے، جن میں اس نظام جاگروار کی کچہ جملک نظر آتی ہے، (مثلاً جربنوں کے بان " Comitatus " یا کال کے ہاں "Commendation" لیکن محض ان چیروں سے نظام جاگیرداری کی ترکیب نہیں ہوسکتی عقى اوتنكه نوي اور دسوي صدى ميس بورب ساقتصادى عران و سیاس حثیت سے برنظمی نه پیدا ہوئی ہوتی۔ كارل اعظم كے زمانہ میں عهده داروں كا عزل ونصب تمام تر أس كي مضي و نوشي پر منحصر تفا - اس كے كمزور جانشیوں کے زمانہ میں یہ ہوائک اکثر عہدہ دار اینے مناصب كو اپنى ذات كے لئے دائى ؛ بكر اپنے خانداك كے كئے موروقى سمحف کے ۔ اور یہ صرف ان کے زبانی وعوے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ قوتِ سلطانی کے علے الرغم اپنے إن

تاریخ پورپ

دعاوی کا کلاً نفاذ ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح رقتہ رفتہ مرکزی کومت کے عدالتی انتظامی وقا نون سازی کے افتیارات سب اس کے باتھ سے عمل گئے کارل اعظم اپنے خبرخواہ عہدہ داروں کو جاگیریں اور زبینیں عطا کرتا کھا۔ اس کے جانشینوں کے عہد میں وہ عہدہ دار ان جائدادوں کو اپنے فائدا کے ساتھ مخص کرکے عمل ان کے پورے مالک بن مجھے گو برائے نام اب بھی یہ زمینیں سلطانی کہلاتی رہیں۔

اکثر جن کے پاس معافیاں علی آتی تقیس انہیں ان کی زمینوں سے بیدفل کرکے زیروسی رعیت بنالیا گیا ۔ بہتوں نے یہ رنگ دیکه کر اور این تیس خطرات میں متلا پاکر از فود اپنی زمینیں کی بڑے زمیدار کے حوالہ کردیں، اور اس کی بناہ میں اگئے اس شرط پر که وه انہیں اپنی رعیت کی حیثیت سے پر وہی برینیں عطا کردے ۔ یاد ہوگا کہ عیثی اور ساتویں صدی کے تہنشاہوں کے زمانہ میں بھی کومت کی سخت گیردیں اور شکس کی زیادتہوں ے مجبور ہوکر لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ پہلے تمام زمینیں معافیوں کی حیثیت رکھتی تھیں' تیکن رفتہ رفتہ بارصویں صدی کے آخر میں یہ شلم ہو گیا کہ رعیت واری ہی کا اصول مناسب ب اور سب کواکسی زمیندار کی رعیت بن کر ربهنا چاہئے۔ تیرصویں صدی میں مغربی و شالی پورب میں شاید ہی کوئی قطعہ زمین ہو، جو اسس اصول کے اثر سے متننی ہو ۔ فلاصہ یہ کہ اب رعیت کے پاس یت بر نمین تعین و یا تو خصب کی ہو ان تخین ، یا عطا کی ہو کی ۔ اور یا وہ جن سے از خود دست برداری کر لی

كى تنمى -

زمیداری جو بجائے خود نیتجہ تھی برنظمی و بد اسی کا كيونكر مكن عقا ، كه اس مين يكساني و يكرنگي لمحوظ رہے ۔چنانچہ ہرصوب کی زمیداری دوسرے صوب کی زمینداری سے مختلف تقی ۔ ایک عام بلجیل اور انتشار کے زمان میں جبکو جس طریقہ میں سہولت نظر آئی وہی اختیا کرتا۔اس بنا پر زمینداری کو ایک متنقل و مرتب نظام مجمناصیح نہیں بسی برنظی اس زانہ میں شائع تھی بعینہ اُسی طرح یہ نظام زمیداری بھی نظم سے فالی ہے یبی سبب ہے کہ کوئی کلیہ اس کے متعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ہرکلیہ میں اکثر مستثنیات میں گے۔ نوعی حثیت ہے اس کی تقیم کرنا چاہے۔ تو یہ بھی نہ بن پڑے گا اس کئے کہ اس کے اقعام و اصاف بیٹمار ہیں اور اس کے اندر تنوع کی کوئی صد ہیں ۔غرض نظام کے آگر یہ معنی ہیں کہ اس کے اندر کسی تعلم کا نظر ترتیب کیسانی و کر کمی ہے تو زمیداری پر نظام کا اطلاق کسی نبع سے

اس صورت حال میں اصلاح کا پہلا قدم اس وقت برصا ، جب ہنری سوم نے اس کا اعلان کیا کہ وہ اس عامہ کا مافظ ہے، اور جو کوئی اس میں خلل انداز ہوگا، وہ اپنی پاواش کو پہنیگا۔ اس سے ذاتی نزاعات دخانجگیو کئی کئی تھر روک تھام ہو گئی اور نویں و دسویں صدی کی طوائف الملوکی میں ایک حدیمک اصلاح ہوئی۔اب برموں و دستوروں میں ایک حدیمک نظام و انضباط پیدا ہونے گئا، زمینداری کے اصول زیادہ شفیط و مرتب ہونے گئی شورش و بد امنی میں گئل کی حالت نی اجملہ سدھونے گئی شورش و بد امنی میں تخفیف ہونے گئی، راستے زیادہ مخفوظ و مامون ہوگئے، اور اسی لئے سفر میں سہولتیں بیدا ہونے گئی، اور گیارھویں اور بی کارو بار کو ترتی ہونے گئی، اور گیارھویں صدی کا زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں بھی اور پھیلاؤ بیدا ہونا گیا۔

کلیسا بھی زمیداری کا ایک جربن گیا تھا۔ اس قتل و غارت، شورش و فیاد سے زانہ میں، قزا قوں و رہزنوں سے الحق نہ کلیسا کا اوب المحوظ رکھ سکتے تھے نہ کلیسا کا احترام۔ اس لئے عام اشخاص کی طرح کلیسا ورخانقا ہیں بھی اس پر مجور تھیں، کہ ظالموں کی دستبروسے کی زبروست کے سایہ میں پناہ لیس۔چنانچہ اکثر پاوری و راہب بسشیخ خانقاہ یا بڑگ کلیسا اپنی خانقاہ یا اپنے کلیسا کو کسی زمیدار کی ملک میں قرار ویکم خود اس سے کلیسا کو کسی زمیدار کی ملک میں قرار ویکم خود اس سے وست بروار ہوجانے جو بھر انہیں وہی چنریں براخدلگان

رے دیتا۔ الیے کلیساؤں و خانقاموں کی حیثیت تانون کی نظریس محض رعیت کی متی ' اور ان پر سارے دہی وائض عايد ہو جاتے تھے' ہو عام رمیت پر ہوتے تھے ۔ اصولاً زمینیں اب بھی کلیا کی ملک تمیں اور کوئی انہیں زمیمی مقاصد سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن علاً برکیفت تھی کہ گیارصویں صدی کے عہدہ داران کلیسا چوکھہ على العموم متابل ہوتے تھے اور ان كى جاگريں موروثى ہوتی تھیں' اس کئے بہ ضور تھا کہ ان کی ادلاد کی پرور و پرداخت انہیں جاگیروں سے ہو۔ لیکن چوکھ یہ ضروری نه تھا کہ ان کی ادلادیں بھی انہیں کی طرح سوسلین کلیسا میں سے ہوں اس لئے اکثریہ جا مُداویں مذہبی ہا تھول سے کل کم ونیا داروں کے پاس چلی جاتیں ۔ پادریوں كے لئے ازدواج كى جو مانعت ہوئى، اس كى ايك بری مصلحت یہ بھی تھی' کہ کلیسا کی زمینیں کلساکی ممک سے باہر نہ جانے پائیں۔

زمین 'جاکداد' منصب 'عہدہ ' ان میں سے ہو تنے بھی عطا ہو سب کے لئے عام اصطلاح ''جاگر'' کی تھی ۔ زمیندار وہ شخص تھا' ہو یہ جاگیردار عطا کرتا تھا' اور رعیت اس شخص کو کتے تھے' جو مورد عطا ہوتا تھا جسکمی بیٹہ اس کو کہتے تھے' کہ رعیت اپنی زمین کسی دوسرب شخص کو لگان پر دے 'گویا یہ تیسار شخص رعیت درجیت شخص کو لگان پر دے 'گویا یہ تیسار شخص رعیت درجیت

ہوتا تھا۔ رعیت بنانے کی ایک ظام رسم ادا ہوتی تھی جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو شخص رعیت بننا چاہتا ہے ، وہ زمیندار کے سامنے برہنہ سر دست بست کے اس میں اللہ سر دست بست اللہ اللہ میک مرسے کھول کر اُسے بیٹیش کرے اور کچھ ابندھے ہوئے فقرے کہے جن کا نشا یہ تھا کہ وہ آج سے اُس کا فادم ہوتا ہے ، اور آئندہ تمام ذوائفن غدمت ادا کرے گا۔ اس پر زمیندار اُس کا طف میں کا طف اور اس کا طف وفاداری قبول کرکے کسی فاص عمل سے (شلاً ایسی تلوار علم وفاداری قبول کرکے کسی فاص عمل سے (شلاً ایسی تلوار علم یا انگونلی وغیرہ عطا کرکے) اُسے جاگیرے سرفراز کرتا۔

زمیندار پرفرض ہوتا تھا کہ اپنی رعیت کا سینہ سپر رہے۔
اس کے دشمنوں سے بدلہ نے، سکی حالیت کے اور اُسے اُس کے حقوق
دلائے۔ اس کے مقابلہ میں رعیت کے درمہ بھی مختلف خدمات و فرائض عائد رہنے سے مصلے ۔ ان میں سے جنگی خدمات ، بعض حیثیت سے اہم ترین ، اور اُس زمانہ کے خیالا کے درسری قسم کی خدمات مزدوری یا روبیہ بیسہ سے ) ذلیل سمجمی جاتی مصلی محالی اور مورس تھی ۔ اس کی فوج عبارت ہوتی تھی پوری مسلم رعایا سے ۔ جب سے رسالہ کا وجود قائم ہوا۔ اور مسلم رعایا سے ۔ جب سے رسالہ کا وجود قائم ہوا۔ اور رسی مسلم رعایا سے ۔ جب سے رسالہ کا وجود قائم ہوا۔ اور رہ مجتر بہنے کا رواج پڑا، ہر شخص سے لئے گھوڑا رکھنا اُ

اور اتنا سامان بہم پنجانا وشوار ہوگیا ۔ بھر دور دراز مالک پر فوج کشی کے وقت بھی یہ ضرور تھا 'کہ کچھ لوگ وطن میں رہ کر کاشت کریں ۔ کارل اعظم کو یہ بورا حق طاصل تھا 'کہ جس وقت ' جس مدت ' اور جس صوبہ کے لئے چاہے ' فوج طلب کر سکے ۔ لیکن رفتہ رفتہ وقتہ کر کر کے اس میں دو قیدوں کا اضافہ کرا لیا تھا ۔ ایک یہ کہ وہ سال بھر میں صرف بھر ک فوج کا کام کریں گے ۔ دوسرے یہ کہ اپنے وطن سے فوج کا کام کریں گے ۔ دوسرے یہ کہ اپنے وطن سے بہت زیادہ فاصلہ پر نہ جائیں گے ۔

زمیندارانہ فومیں براہ راست بادشاہ طلب ہیں کرسکا کھا کہ مقا کلہ وہ اپنے بڑے زمیداروں کو طلب کرتا تھا کہ وہ اتنے اتنے ہاہی اپنے ہمراہ لے کر آئیں یہ لوگ اپنے ہے داروں کو طلب کرتے تھے ادر وہ اپنی رعیت کو وہ بینی سلسل۔ ظاہرے کہ اس طرح کی جمع کی ہوئی فوج اگر فراہم ہو بھی جاتی تو کس کام آ سکتی تھی ۔ لیکن ان کے بے مصرف ہونے کے باعث بنگ تو ٹل نہیں سکتی تھی ، اس لئے بادشاہوں نے بجائے ان کے شخواہ دار سپاہیوں سے کام لینا شروع کیا اور ان کی متنقل فوج قائم کی ۔ دوران جنگ میں رعیت سے فرائفن حسب ذیل ہوتے ہے۔

(١) آنا كا مُحور الكربيكار مو جائے، تو رعيت اينا مُعورا

یش کرے ۔

تاریخ بورپ

(۲) آقا جس وقت خطرہ میں ہوا رعیت کو چاہئے ، کہ اپنی جان پر کھیل کر اُس کے بچانے کی کوشش کرے۔ (۳) آقا اگر گرفتار ہوجائے ' تو خود رعیت کو اس کا فدیہ بنکر جانا چاہئے۔

زمیندار کو رویہ حاصل کرنے کے متعدد مواقع حاصل رہتے تھے۔ زمیندار جب اپنے بڑے کڑکے کو ناکش بناتا کیا اینی لڑکی کی شاوی کرتا کیا خود کہیں گرفتار ہموجا تا ان میں سے ہر موقع پر اُسے پورا حق حاصل تھا کہ رعیت میں جتنی رقم دینے کی سکت ہو' اس سے وصول کرے۔ ان رقوم کے لئے نذرانہ کی اصطلاح تھی' اور یه متقل طور پر بناط جاتی تھیں ۔ کوئی شخص جب مرحاتًا اور اس کا فرزند اُس کی جا کداوکا واژ ہوتا' تو وہ اپنی ایک سال کی آمدنی نذر کرتا اسی طرح مذہبی مناصب ہیں بھی دستور تھا "کہ جب کسی شخص کو اول اول اسقفیت سما عهده ملتا اتو اینے بہلے سال کی آمدنی نذر کر دینا اس کا فرض تھا۔ رعیت میں توثی تفی جب مرجاتا 'تو اُس کی جا رُاد زمیدار کی ملک ہوجاتی جس کا اختیار تھا کہ جے جاہے اُسے عطا کرے کوئی رهیت اگر اپنی زمین کا دوسرے سے تبادلہ کرنا جا توسیلے زمیدار کی خدمت میں نذرانہ پیش کرے اِس کی

تاريخ بورب اجازت حاصل کرتا۔ کسی رعبیت پر اگر غداری کا الزام عائد ہوتا تو زمیندار کو اس کی زمین ضبط کر لینے کا بورا حق حاصل رہا۔ الخلتان میں بادشاہ رعایا کے بلوغ و ازدواج کا بھی ذمہ دار رہا۔ یعنی کوئی رعیت اگر نا بانغ اولاد چھوڑ کر مرجاتی کو اس سے س بلوغ کک بادشاه بی اس کا نگران ربتا اور اس کی طا مداد و آمنی ب بادشاہ ہی کے باتھ میں رہتی ۔ اور بھے اس کی شادی ادشاہ ہی کی منظوری سے ہوسکتی تھی' جس کے لئے ایک معقول رقم ندرانہ کی بیش کرنا پڑتی زمینداروں کو ایک نہایت ظالمانہ حق رسد رسانی کے متعلق حاصل تھا۔ یعنی جن مقامات سے زمیندار سے ا حشم و فدم الله مع النبي الشكر سے گزرتا وال سے باشندوں پر اس سارے انبوہ سے لئے رسر بہنجانا لاری تقا۔ اور صن سان خوراک ہی نہیں بلکہ سانان باربرداری کے لئے گھوڑوں اور کاڑیوں کا انتظام بھی رعیت سے سرتھا۔

رعایا سے انواع و اقسام کے لکان وصول کئے جاتے زمین کا لگان الگ مکان کا الگ آتشخانه کا الگ سکائے بیل بھیر وغیرہ خاعی جانوروں پر الگ ۔غرض لگان کی بیسیوں قسمیں تھیں ۔ اس کے علاوہ رعیت کی تهام پیداوار غله گهاس مغول شهد موم عرض سرشیه

میں زمیدار کا مجمی حصہ ہوتا عمارنبیندار کے ملوکہ جنگلوں اور چراگاموں میں جانوردں کے چرانے، اُس کے جنگلوں سے کرمیاں لانے اور اس کے جیموں سے مجھلی بكرفيف ان سب سے لئے الگ الگ لگان دینا ہوتا عدا کاست کار فصل تیار ہو جانے پر ایک مت معین یک نه غله فروخت کر سکتے تھے ' اور نہ نزاب تیار ہو جانے پر شراب اے اس سے کہ اتنی مدت تک ان پر زمیندار کا تصرف کابل ربتا تھا۔ وست یر فرض تفا که زمیندار کے تنور میں روٹیاں کائین اس کی چکی میں غلہ بیسیں ، مس سے شرابخا نہ میں شراب تیار کریں، اور ان میں سے ہرعل کے لئے انہیں ایک خاصہ معاوضہ نقد کی نہیں بلکہ جس کی صورت میں اوا کرنا ہوتا تھا۔ زمیندار پورا جاز ہوتا تھا'کہ رہیت کے غلہ' شراب' یا جس شئے پر حاب، قبضہ کرلے ، اور جب اور جس طح جاہے اُسکی تنبیت ادا کیے۔

رعیت پر یہ بھی واجب تھا'کہ سال یں ایک مت مین کے لئے زمیندار کے اس کام کرے۔

زمیندار کے کھینوں کی کاشت کرنا' اس کی فصل کی خبر رکھنا' اس کے لئے شراب بنانا' اس کے لئے گھوڑے اور گاڑیاں بہم پہنچانا۔ اس کے اللے گھوڑے اور گاڑیاں بہم پہنچانا۔ اس کے الل

کے لئے لکڑی چیزا' ایس کے تعمیرات کے لئے اینٹ چھر فراہم کرنا' اُس کے مکانات و عارات کی مرست کرتے رہنا' اس سے تلعول کی تعمیر کرنا' اُس کی سٹرکوں اور پیوں کو درست رکھنا' وغیرہ' غرض اسی طرح بیبوں فراکھن رئیت کے سرتھے ۔

زمیندار کو رویت کے تمام فصل خصوات کا بھی افتیار تھا۔ تمام مقدات اُس کے عہدہ داروں کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ جرائم پر جو جرائے ہوتے تھے۔ ان کی رتوم وہی وصول کرتا تھا۔ ہر جرم کے لئے تاوان یا جرائہ کی ایک مخصوص رقم مقرر رہتی تھی' اور اس لئے فصل حضوات' زمیندار کے لئے بجائے خودایک بڑا ذریعہ آمدنی تھا۔ زمیندار کی عدالت سال میں تین بار قائم ہوتی تھی۔ شروع شروع ہر موقع پر کل رویت بار تام ہوتی تھی۔ شروع شروع ہر موقع پر کل رویت کا حاضر ہونا ضروری تھا۔ لیکن آگے جل کر رویت نے اس سے پریشان ہوکر کچھ نیس کے معاوضہ میں حاضری اس سے پریشان ہوکر کچھ نیس کے معاوضہ میں حاضری کی توبد سے اپنا بہجھا چھڑا لیا۔

زمیندار کے خاص و آبم ترین خوق حب بالا تھے۔
قدرتی طور پر زمینداروں کا کائدہ ای میں کھا کہ
جہاں کک مکن ہو، ان حقوق کی تعداد میں اضافہ
ہوتا رہے برخلان اس کے رعیت کی آرزویہ رہتی
کہ جہاں کک مکن ہو ان میں کی اور ان کی آزادی و

خود ختاری میں اضافہ ہوتا رہے ۔ لیکن ظاہر ہے، كه رعيت ك إلق ير مرطرح بندع بوعبوتي ته-اور زمیندار کے اختیارات اس قدر وسیع تھے، که وه جب چا بتا' تو ان کی زندگی کو دو بھر بنا دیتا۔ لك برك برك علاقول اور تعلقول مين منقسم رسبتا عن يرزمينلارو کی حکومت قائم رہتی یہ زمیندار خود اور کوئی کام تو کیا خرتے محض بگرانی تک مجھی نہ کر سکتے۔ ان کا سارا کام ان سمے مختار و کارندے کرتے۔ یہ مختاری کا عہدہ اکثر ایک جاگیر ہوجاتا۔ مركبهي كبهي اس كے لئے زمين كا كيجھ صد الگ كر ديا جاتا۔ فتار كو كوئي مخصوص تنخواه نه ملتى - بلكه الس كا فرض ہوتا "کہ خود جا کداد میں سے اپنی تنخواہ نخال لے وہ طائداد سے کیا' رعیت ہی کے حقوق یا ال کرکے اپنی تنخواہ نکالتا۔ زمیندار کے لئے ایک مخصوص مستقر ہوتا تھا' لیکن بڑے زمیدار اس کے پابند ہوکر نہیں رہتے تھے وہ پھرتے ہی رہتے تھے اور ان کی بجائے یہی مختار صاب وہاں مقیم رہتے۔ اس مکان کے اطراف زمیندار کی ذاتی اراضی بہت ہی ہوتی ۔ اور چوبکہ رعیت پر زمیندار کے ہاں مزدوری واجب تھی زمیدار کو اپنی اراضی کی كاشت مين تجمي دقت نه موتي -

تابلِ کاشت اراضی کے حصہ بخرہ ہوکر جو حصہ جس کا شکار کے باس آتا ، وہ اس کا شکار کے خاندان کے ساتھ

مضوص ہو جاتا۔ کاشتکار چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک دوسرے سے مصل رہے، اور انہیں کا مجموعہ موضع کہلاتا مقادگاؤں کے تمام لوگ گنوار کہلاتے ۔ اور ان کی دو قسیس تھیں، آزاد وغلام یا احرار و عبید ۔ لیکن خود ان دو تقسیموں سے اندر بیسیوں تقیمات اور تھیں ۔

تاریخ بورب

اس وقت کی کل آبادی تین طبقوں میں رکھی جا سکتی ہے۔ ایک کانتکار' یا اہل دیہات' دوسرے کارو بازی انتخاص یا اہل شہر تیسرے امراء جو ان دونو طبقوں کے گویا آقا و فتار ہوتے تھے۔

قدیم زمانہ شہنشاہی کی غلامی اب رعیت داری کی شکل میں تبدیل ہوگئی تھی' اب غلام خریہ و فروخت ہونے کے بجائے کاشت پر لگا دئے جاتے تھے۔ اب وہ شادیاں کر سکتے تھے ، اور حب قواعد زمینداری انہیں کوئی قطعہ اراضی کاشت کے لئے مل جاتا تھا ضروع شروع زمیندار کو رعیت پر تشخیص لگان کے اضیارات کامل حاصل رہتے تھے ' لیکن رفتہ رفتہ وہ محدود ہوتے گئے' رعیت ایک بندھی ہوئی رسم سالانہ لگان کی دیتی تھی' اور اگر اس کا کوئی فرد کسی دوسرے علاقہ میں شادی کرنا چاہتا' تو اس کے لئے دوسرے علاقہ میں شادی کرنا چاہتا' تو اس کے لئے اُسے ندرانہ دینا ہوتا۔ وہ اپنی جائداد کو اپنی خوشی سے اُسے ندرانہ دینا ہوتا۔ وہ اپنی جائداد کو اپنی خوشی سے

*- ارسخ بورب* سی طرح الگ نہیں کر سکتا تھا۔بلکہ اس کی وفات برلازی طور پر اس کی جاکداد زمیندار کے قضے میں جاتی تھی۔ وہت کو افتیار نہ تھا، کہ اپنی زمین چھوٹر دے۔ تاہم بہت سی رعیت اپنے زمینداروں سے بھاگ کر اور ا کیے شکیر ا زاد ظاہر کرکے دوسری جگہ ملازست قبول کرلیتی تھی اور گو جب بیتہ چل جاتا تھا تو یہ لوگ بھراپنی سابق جگہ پر بہ جبر دائیں لائے جاتے تھے کی لیکن فامت کلیسا میں شربک ہو جانے سے یہ لوگ آزاد ہوجاً ، تے ' اس کے علاوہ حصول آزادی کے اور بھی مبض طریقے تھے ، مثلاً ایک صورت یہ تھی اکہ رعیت باقاً عده دست برداری کهدے ، اینا تمام مال و اسساب چھوڑ جائے ، اور اس علاقہ سے یا ہر چلی جائے۔اس طرح آقا بھی اس کا محاز تھا' کہ ایک مخصوص رقم لیکر رعیت کو آزاد کردے ۔ اور چونکہ اس میں آقا کا مالی نفع کانی ہوتا تھا' اس لئے یہی صو<del>ر</del> عام ہوگئ ۔ اس میں زمیندار کا کوئی نقصان تو ہوتا نه تلها اس کئے کہ رعیت آزاد ہوکر بھی بہرحال آئی رعیت ہی رہنی تھی ' اور اس کی زمین کی کاشت اس پر فرض روتی تھی ۔ بلکہ سراسر نفع ہی ہوتا تھا، اس معنی میں کہ معقول رقم زر نقد میں مل جاتی تھی لیکین زمیندار مس طبع رمیت کو آزاد کرایکا مجاز تھا اسی طبع آزادوں کو

غلام بنا لینے میں بھی فتار تھا۔ بلکہ اب آزادی و غلای زمین کی نوعیت کے ساتھ محضوص ہوگئ تھی بیض زمینیں آزاد کہلاتی تھی اس کے کاشتکار آزاد رہتے تھے اس کے مشاشکار آزاد رہتے تھے اس کے مشاشکار آزاد رہتے تھے اس کے مشابلے میں بعض زمینیں غلاموں کے ساتھ دابت جلی آتی تھیں۔ اب اگربیلی قسم کی اراضی کو کھوکر غلام بن جاتا۔ اب اگربیلی قسم کی اراضی کو کھوکر غلام بن جاتا۔ ازاد کاشتکاروں پر پابندی حرف آتی تھی کہ انہیں ایک مقردہ لگا سالانہ زر نقد یا غلہ کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا ان کی سالانہ زر نقد یا غلہ کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا ان کی زمینیں موروثی ہوتی تھیں۔ انہیں ابنی جا کما د پر پورا تھرن و اضیار حاصل رہا تھا۔ اور انہیں متمول ہونے سے و اختیار حاصل رہا تھا۔ اور انہیں متمول ہونے سے کوئی امر انع نہ تھا۔

شہری آبادی 'یا طبقہ' اہل شہرکا ذکر کسی آئندہ باب
میں آئیگا۔ خود شہروں کا وجود 'رمیداری کے وجود سے
موخر ہوا ہے ' لیکن زمیداری سے ان کے تعلقا سے
فیر منفک رہے ہیں' دہ گویا اس" نظام "کے عناصر ترکیبی
سقع ' اور ان سے بہ حیثیت "مفردات زمینداری " ک
کام لیا جاتا تھا۔ شہر پر بہ حیثیت مجموعی زمینداران
فرائض عائمہ رہتے تھے۔ گرجوں جوں شہروں میں تمول
و افر برصا گیا۔ زمینداروں کے جمرگیر اقتدار میں رخن
پڑتا گیا۔ در قیقت جن جیزوں نے زمینداری کا استیصال
پڑتا گیا۔ در قیقت جن جیزوں کا وجود بھی تھا۔

تاریخ بورپ

باب دم)

ابیروں کے گروہ سے بالکل الگ اور ممتاز طبقهُ روساد کا تھا۔ یہ طبقہ بحائے خود دو جاعتوں پرمشتل تھا ' دنيوي و ديني، يا مکني و نرېي ـ ککي اميرون کا شعله ظا سِیمکری عُفار اس طبقے میں صرت وہی لوگ شامل ہوسکتے تھے جو فکر معاش سے مطائن اور آلات حرب وغیرہ کے لئے سرایہ رکھتے ہوں خود مخت کرے معاش عاصس کرنا سانی امارت عقا - غالباً صدبوں کک یہ ہوتا رہا ' کہ جس شخص کے پاس کا فی روپیہ بہوا وہ امرار کی صف میں داخل ہو گیا' لیکن تیرصویں صدی سے یہ مرتب موردتی ہوگیا' اور اب امرار و غیر امراد کے درمیان پوری تقزیق قائم ہو گئی ۔ عالی خاندانی بھی امیرے لئے ایک لازی خرط قرار پاگئی، اور اکے چل کر صرف یہی ایک شرط باتی ره گئی۔ اب امارت کا معیار دولت نه رہی، اور امرار و عوام کے درمیان باہی ازدواج ممنوع قرار یا گیا 'جرینی و فرانس میں یہ 'دستور رہا کہ ایر گھوانے کے تمام لڑکے حق امارت رکھتے تھے ۔ لیکن آگلستان میں حق امارت حرف فزند اکبر کے ساتھ مخصوص رہا۔ اینے ہمچٹموں میں ازدواج صرف اسی کے لئے واجب تما۔ اس کے باتی بھائیوں کو اختیار تھا کہ جہاں یا ہیں شادی کرلیں - یہی سبب ہے کہ بخلاف دیگر مالک سے صرف انگلستان ہی ایسا کلک ہے، جس میں امرار و

عوام کے درسیان بہت سی چیزیں مشترک رہی ہیں۔ رسویں صدی سے گھوڑے پر سوار ہوکر جنگ کو وستور يركباً تقا حب شخص مين اتني مقدرت موتي كه محمورًا اور آلات حرب و خرب رکھ سکے وہ امرار سے طبق میں شرک ہو جاتا۔ اب بیدل سیاہی صنِ علم رہ گئے تھے۔ اس گھوڑے کی سواری کے وستور سے الفاظ "Chivalier" اور "Chivalry" مُتَنَى مِن واس كا جمر و گفورا دونول زره بكتر و ياكم دفيره سے بالكل وصلے کہوئے رہتے یہ اکٹ " (فارس) سے سروچہے پر نیود اورجسم ير زره موتى اور وصال تلوار و ينرے سے مصلح رمتا - ال الله من براير اضافه بوتا كيا " تا آنكه كه عرص کے بعد انسان پیدل رہ کر ان کا وزن ہی نہیں سنجمال سکتا تھا۔فارس عموماً اپنی سواری میں معمولی گھوڑا رمکھتا تھا کیکن لڑائی کے دقت انہی اسلحہ کے وزن کے خال سے اُسے قوی و مفہوط گھوڑا رکھنا ضروری تھتا۔ ہر سوار کی اردلی میں ایک پیادہ بھی رہنا تھا 'جو اس کے اسلحہ اور گھوڑے کی بھیداشت رکھتا تھا۔

پہگروں کے اس گروہ نے اپنے اوپر کچھ خاص دستور و فرائض عائمہ کر لئے۔ اور اب گویا ایک ایسی مخصوص جاعت ہو گئی۔ جس میں داخلہ کے لئے ان شرائط کا بجا لانا ضوری تھا جو نوجوان امیرزادہ اس میں داخل ہونا جاہا

تاريخ يورب

اص کے لئے ضروری تھا اک وہ باننے سے سات برس تک فن سبہگری کی تعلیم پائے عموماً وہ حسی فارس کی شاگردی یں دیریا جاتا تھا جس کی ضربتگزاری کو وہ باعث فخرخیال کرتا ۔ ادریہ خدمت گزاری کچھ بھی معیوب نہیں خیال کی جاتی تھی اس مت سٹ گردی کے خاتے پر شاگرد عنل کرے اسلی سے آراستہ ہوتا۔ اس وقت اس کا استاد اس کی کریں عوار آویزاں كرتا اس كے شانے كو تھيكتا اور اسے فارس كے لقب سے خطاب کرتا۔ یہ دستور ابتدا میں تھا۔ مارصوس صدی سے یادریوں نے اس کے ساتھ اور بیبیوں رسوم برما دیے ' جو خالص ندیمی نوعیت کے تھے از الجلہ ' یبه که شاگرد انس روز روزه رکھے، تام رات عباد تگزاری كرك عبع تمازين شرك مو اور قرابكا و برايني تلوار رکھ کر یادری صاحب سے برکت حاصل کرے، اور وہ اسے فارس کے لقب سے پکاریں -

زمانے کی جنگہوئی کی جھلک امرار کے ساکن و ملاعب دونوں میں اجھی خاصی نظر آتی ہے۔ امرار بجائے مکانات کیے مکانات کیے مکانات کیے مکانات کیے مکانات کیے مکانات کیے مواقع پر واقع ہوتے تھے ، جو باسانی قلعہ بند ہوسکیں بیرونی حصار کی محافظ خندقیں ، اور مضبوط دیواریں وغیو ہوتی تھیں ، اور مضبوط دیواریں وغیو ہوتی تھیں ، اور اندرونی تعلیہ کی نمایاں خصوصیات ایک

بلند منارہ ہو دیربان کے کام آسک اور ایک مستحکم قلعہ بو سخت محاصرے کو برواشت کرنے کے لئے بجائے خود کافی ہوا یہ دو ہوتے تھے امراء کے مشاغل تفریح عوا میں صید انگنی و مصنوعی لڑائیاں ، ہوتی تھیں ۔ مصنوعی لڑائیاں ، ہوتی تھیں کافی واقعتہ ان کے لڑائیاں "کنے کو ادمصنوعی" ہوتی تھیں کیکن واقعتہ ان کے نتائج اکثر مہلک ہوتے تھے ۔ ایک بار صرف ایک مصنوعی لڑائی میں ، ہونے ایک عام آئے ! .

زمینداری اور زمیندارا دا آئین و مراسم کا کلیسا پر جمی نهایت گهر اثریرا - لاه یا دری کیدری استف عرض سارے کلیسا نے اپنے مقبوضات مکی کی بناء پر اینے تئیں زمیندارانہ تعلقات سے متاثر یا یا کلیسا کی تعلیم شروع ے یہ تھی کہ خیرو خیات نہ صرف ایک اہم فرض کے بلکہ یہ کہ اس کا متحق کلیسا سے بڑھ کر کوئی نہیں خیائجہ لوگ نہایت فراخ دلی کے ساتھ کلیسا کی روید ہے سے ض*دمت کرتے* رہے تھے' اس امید پر کہ حشریں کلیساکی شفاعت کام آئیگی اس نتجہ یہ تھا کہ کلیسا کلیسا کے مدارس کانقابیں وغیرہ نہایت متمول مو گئی تقیں اور کلیسا کے قضے میں بڑی بڑی جائدادیں آ چکی تھیں گویا کر اُسقف کیادری و لاٹ یادری بجائے خود اینے علاقہ کا زمیندار تھا۔ پیمر بلحاظ تمول و نیز به لحاظ اثر وعظمت بررگان کلیسا کا شمار طبقهٔ امرار میں ہوتا تھا اور یہ لوگ مشل مکی مسول كے سمجھے جاتے تھے اس كے علادہ ان كے علم وفضل كى بنا پر فوا زوت

وفيت الخيس اليني مشيول اور اعلى عهده وارول ميس بمي ركمتا لحقا ان کی خانقاہوں و استفیوں کی دولت کے شہرے سنکر نوعرامیزادو کو اُن کے والدین انہیں کی صحبتوں میں رکھنے کے لیکن بایشہ آئین زمینداری کے شکیج سے یہ آزاد نه رہ سکے سبر ملک مے حاکم نے اعلان کرویا اکریے نتی جائدادیں بھی عام رمیدالانہ میشیت سے اس کے ماتحت رمیں گی۔ اس بنایر سریادری یا استفت، رعیت سرگیا، اور اس پیر فرص سوگیا، کہ عام رعیت کی طرح ا نے آتا کی وفاداری کا حلف اُنھاتے اور اس سے معاوضہ میں اپنی جا کداو کا پٹہ عاصل کرے گویا ارکان کلیسا پر علاوہ نہیں خدست کے عام رحیت کے مکی فرائض بھی عائد ہوتے ستے۔ کلیسا کے اس دو گارد حثیت نے آئے چل کریایائیت اور شہنٹاہی کے آگ کو بعظ کا دیا۔ ارکان کلیسا تنے سے نامکن تھا اکہ ایک ہی وقت میں دو ا قاؤل کی خدمت گزاری کریں۔

زمینداری کا شباب رسویں سے تیرسویں صدی تک رہا اس کے بعد تدریجی زوال مشروع ہوا۔ بارود کے ایجاد نے طراق جنگ کو سرے سے بدل دیا۔ گوئی بارود کے مقابلہ میں فارس کے اسلحہ و قلع سب بیجار تھے قرون وسلی کے اختتام بر سلاطین کی قوت میں مرکزیت و اضافہ بیدا موتا جاتا تھا، اور امرا اینا افتدار کھوتے جاتے سے بیکار سوت جاتے سے بیکار میں برسلاطین

نے اینے اقتدار و عظمت کی عارت تاکم کی۔ شہروں کی مرقی بھی زمینداری کی قوت کو تورسنے میں معین ہونی اس کے کہ شہروں کی ترتی کے ساتھ ہی ساتھ شہروں میں آزادی بمی آتی گئی، اور وہ روز بروز زمیند ارول سے متننی مہوتے محے۔ مماربات صلیبی، و بادِ عظیم، اور عام سلسلۂ جنگ، یہ تنام پیزیِر، تبی زبینداری کا زور تورشے میں معین ہوئیں اس لئے کہ اب زمینداروں کو اسینے کام کے کئے رعیت کی کانی تنداد ملتی زعمی - آزاد مزدورول کی جنتنی مانگ برستی کئی، اُسی قدر ان کی تعداد میں اصافہ ہوتا گیا، ا آنکہ تقریباً سے سے سب بائے رعیت بے رہنے کے آزادی کے ساتھ فردوری پیشہ بن گئے۔ آئین زمینداری کا خاتمہ بندرھویں صدی میں ہوا گو فرانس میں اس کے آثار انقلاب کے وقت کک باتی رہے، اور پورے کے نظام معاشرت میں اب بھی اس کی کانی جھلک نظر آتی ہے۔

## باب (۹) سب ریاست مذہبی کا نشو و نما

کلیسا کے وجود کی ابتدائی دو صداول میں اس میں کسی قسم کا نظم و انضباط نہ تھا۔ ہر پادری ابنی جگر بر فرد مختار اور ووریوے سے بے تعلق تھا۔ لیکن اتحاد و ارتباط کی تحکیداسی قوت سے بیدا ہوگئی تھی اور روز بروز اس میں ترقی ہورہی تھی کلیسا کے ساسے شنشاہی سے نظم ملی و سیاسی کا عظیم الشان منوز موجو مقاموس کی وہ غیر محسول طور پر تقلید کرتا جاتا تھا جس طیح ملی انسسر صوبہ وار موتا تھا اسی طرح مہرصوبہ میں ایک سب سے طبر انہی حاکم تسیسم کیا جا نے لگا ، جس کا استقر صوبہ کا وارائکومت موبہ می ادائکومت موب کے اختیارات تام صوبہ پر محیط ہوتے ہے ، اور جسے اور خوا تھا جس کا افتیارات تام صوبہ پر محیط ہوتے ہے ، اور خوا تھا جس کا فرائکومت موبہ بی دارائکومت میں ایک موبہ بی دارائکومت میں ایک موبہ بی دارائکومت میں ایک ختیارات تام صوبہ بر محیط ہوتے ہے ، اور خوا تھا جس کا منتبارات تام صوبہ بر محیط ہوتے ہے ، اور خوا تھا خوا نہیں جیٹیت سے بی منتب صوبوں میں منقسم تھا اور صوبہ وار دارلوکومت کا میک ختیات صوبوں میں منقسم تھا اور صوبہ وار دارلوکومت کا میک ختیات صوبوں میں منقسم تھا اور صوبہ وار دارلوکومت کا میک ختیات صوبوں میں منقسم تھا اور صوبہ وار دارلوکومت کا میک ختیات صوبوں میں منقسم تھا اور صوبہ وار دارلوکومت کا میک ختیات صوبوں میں منقسم تھا اور صوبہ وار دارلوکومت کا

بإدرى أس صور كا لاث بإدرى بوتا تفا-

بیرجس طرح مکی حیثیت سے سب صوبہ داروں کے اوپر اُن سے بالا تر ایک افسہ مہرتا تھا، اسی منونہ برسب لاٹ پادریاں کے اوپر ایک بڑالاٹ پادری مقرر مہوا۔ اس کے لئے چوننی صدی میں بطری کی اصطلاح قائم ہوئی۔ ان بطریقوں کے دارالکوت مسب ذیل تھے جہ پروشائ انطیوخ ، افیسس، قبھریہ ، سرتملیہ، کورنتیو، اسکندریہ ، روسہ مجھی صدی میں صرف حسب ذیل دہ گئے:۔ پروشلم انطیزے ، اسکندریہ ، قسطنطنیہ۔ روسہ۔

اس ریاست نہب کی تاریخ کے بیان میں دوجیزوں کو الگ الگ الگ رکھنا چاہئے۔ ایک روحت کے پاوری کا سب پاورلوں کا افسر میونا' دوسرے اس کا دنیوی اقتدار و اسیلاء۔ سے کے کا افسر میونا' دوسرے اللہ رمیں' اس کے بعد میخم ہوگئی تک یہ دونوں جنری بالکل الگ رمیں' اس کے بعد میخم ہوگئی کئیں اسقف روحہ کی چھی صدی سے دو حیثیتیں جدا ہوگئی کئیں ایک یہ کہ وہ انتقال کو روحہ کیا دوسرے میر کہ مضافات رومہ کے علاقہ کا لاٹ پاوری تھا دوسرے میر کہ مضافات رومہ علاوہ اس نے ایک بنیسری چنیت سارے کلیسا کی افسری علاوہ اس نے ایک بنیسری چنیت سارے کلیسا کی افسری کی کیونکر بیلا کرنی جو قدرتی موثرات اس امریں معین ہوئے وہ یہ نتے ۔

اسقف روسہ، مغرب میں ایک ہی بطریق مقا اس کے کول اس کا حراف و ترمقابل مقا ہی نہیں، رومہ تمام شہنشاہی کا والالحکومت مخا، اس کے یہاں کے بادی کوتما

تاريخ يورب

باب ۹

ونیا کے باوریوں پرمبی ایک طبع کی افضایت عال تھی۔ شخص کی نظر بر آسانی اس کی اور شہنشاہ کی مالت پر جاتی تھی میت کا کلیسا تمام ویارسیحیت کے حاجتمندوں اور مظلوموں کی مال سے اعانت کرتا رہتا تھا اس خزانہ کا کلید بردار خود انتقف می ہوتا تھا اس کئے لاموالہ اُسے عالم سیمی کا محن تسلیم کیاجاتا تھا الهم مختلف فيه نرمي مسائل مين اسانف روت مهيئاً وأمت ک ایاراری کرتے بھے، اس کئے یہ خیال بھی عام اذبان میں قائم بوگیا شا ، که یه لوگ سراییت حقه کے حقیقی محافظ بین بیشتی اسانف میں، ز صوف سیاسی، بلکہ نہی مسائل سے باب میں بھی عموماً من قشات گرم رہتے سفے۔اگر ایسے مواقع پر وہ لوگ انفف رور كومكم بنات التق رفته رفته التقف رور كا اس محاکم کا حق اپنے کے مخصوص کرلیار مجلس سار ڈیکا (سام سا) میں یا تحویز ہوا کہ جولتیں آسقت روسہ کو اُس کا مجاز کیا جائے، کہ کوئی یا دری اگر اپنے متعلق محلس سے فنوی سے غیر مطمئن ہوتو اس کے سامنے مرافعہ کرسکے ۔ اس تجویزیر اختلاف موار اس بنا یر که یه اختیار جوکسی کو ممجی پیشتر سنیں حال تھا۔ اور مشرقی یا دربوں نے تو کمدیا كرا يه ايك مقاى مجلس كا فتوى نے ـتام كليسا كے كئے كيونكر واجب العل موسكتا ب" بهريه جديد اختيار الرجه صرف جراس کو شخصی طور پر ویا گیا تھا، لیکن اس کے جانشینول نے بھی اس پر اینا حق جتایا اس لحاظ سے محلس کا فتولی

ندكورة بالا اختيارات المقف روسه كي تاييخ بين إيك خاص أبيت رکھناہے مبلس نیسیا (۱۳۵۵) نے جو کارروائی کی تھی اس کے لحاظ سے نام بطریقوں رئینی روست اسکندریہ انظیوخ، الیسس، تیصرید، و سرقلید کے اساتفہ کی باہمی سیاوات لازم آتی تھی مبلس مسطنطنید (ادس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسقف روس کے بعد اُسقف قسطنطنید کا مرتبہ تام اساقعت میں فضل ہے' اسلئے کہ نود قسطنطنیہ کا مرتبہ روسہ کے بعد ہی ہے اس مجلس نے محض به لحاظ أداب به فيصله كيا مقا كه أسقف رومه كا عهده ووسروں کے مقابلے میں زیادہ سوز ہے مجلس کالکیڈن سم (ا هم) نے یہ تنویٰ صاور کیا کہ کو اُسقف روستہ کا مرتبہ منایت معزز ہے اس بنا پر کہ روست قدیم وارالحکومت سے الهم اسقف قسطنطینه کا مرتبه تمی اس سے محمر نہیں -اس کے كقسطنطنشينشاه كاسكن ادسيث كاستقرب ليو المظمر اسقف روحہ نے اس فیل کے خلاف صدائے احتجاج کمند ک اس کا استدلال یہ تنا میہ سبج ہے کہ قسطنطنید سوجورہ دار کھکوت ہ، لیکن کسی شرکی سیاسی اہمیت کو اس کے یاوری کے ندسبي تعززت كيا واسطه نبهى افضليت كامياريه بوناجاتيك کرکش حواری نے کلیسا کی بنا ڈالی ہے ۔کلیسا کے روسہ اس حواری کا بنا کروہ ہے جوتمام حواریوں کا رئیس نفیا، یعنی پطرس اور چونکه وه سب حواریوں سے فضل محا، اسکی نصیلت اس کے جانشینوں پر متقل موا کی اسلے اس کے

جانشین (روت کے) باوری اپ تام ہمیشموں سے افضل و متاز
میں اور بطرس کے نام لیوا ہونے کی بنا بر اسقف روت کو
سارے کلیسا کی سرواری و افسری حال ہے" یہ استدلال جو
برابر اس وقت سے آجنک افضلیت اسقف روت کے تبوت
میں بیش کیا جاتا ہے' اس کے سب سے سیلے بیش کرنے کا
سہرا کیو کے سرے ۔

جھی صدی کی ابتدایس روسہ کے ایک نابدوانیسیسلاگیس نے وو کتابیں شائع کیں اجن میں سے ایک، مختلف مجالس کنیسہ کے فتاوی کا مجموعہ تھا' اور دوسری کتاب یایاؤں کے سکاتیب و مختلف سائل پراتوال نفے النہیں، پایاون کے اقوال اور مجانس کنیسہ کے فتاوے کو ایک درجہ پر رکھتا تھا، اور چ کم اس کی دونوں تالیفات مغرب میں سابت مقبول ہوگی ان کے سبب سے بایا کے انتدار میں کافی اضافہ موا۔ یہ تام اسباب بالا تو بایا سے اقدار میں سین موہی رہے تھے، سب سے برصکر اس نیں مین وہ کوشششیں مہوئی، جو اس نے مغرب میں برربوں کومیجی بنانے میں کیں۔اساقف رور مسلسل اس سی میں مصروت رے کر ایرین جرمنوں كوراسخ الاعتقاد سيحى بنائي، اور جب كلولورك في ندبب حقہ کو قبول کرلیا تو انہوں نے فرانگوں سے خاص اتحاد پیدا کرلیا۔ انگلستان میں شیوع سیحت کی جو کوشستیں گریگوری اعظم نے کیں ان کا تذکرہ اور موجیکا ہے۔ پایا سے یہ سنے

مرد انگلوکین اس کے بڑے ہی پر جنن معقد نابت
ہوئے۔ ال کے ذریعہ سے آبرستان، اسکاجتان، اور آن تمام
جرمن قبائل کک جو اُسقف رور کی سرواری کے منکر تھے، اور
باتو محف برائے نام سیمی تھے، یا سرے سے فیر سیمی تھے ذہب
حقہ کی تعلیات کو بہنی وہا، جن کا ایک جزو اُسقف رور کی
سیادت وافضلیت بھی تھی۔ گیارمویں صدی کے آخر میں
سیادت وافضلیت بھی تھی۔ گیارمویں صدی کے آخر میں
اسکاجتان کی ایک اینگلوسکین ملکہ مارگرٹ نے کلیسا سے
اسکاجتان کو تامیز کلیسائے رور کا تابع و ماتحت بنا ویا
صوف کلیسائے آبرستان و کلیسائے سینٹ پیکو، روم
کی محکومی سے آزاد و خوونمتار رہ گئے سے تاآنکہ مہنی دوم
(می ہواتا ۸۹) نے آبرستان کے ایک حصہ کو فتح کرکے
اسے روم کا ماتحت بنادیا۔

آیرستان کے راہوں نے انگلستان و اسکاجنتان میں جولینی
کوششیں کیں اُن کا ذکر کسی گرشتہ باب میں آجکا ہے۔ لیکن
ان کی کوسشیں صوف انہیں ممالک تک محدود نہیں رہیں
ان کی بہت سی تبلیغی جماعتیں، جو عمواً تیرہ اشخاص بہمل ہوتی تعبیں، پرب کے علاقول میں گئیں، اور فرلیبی و دگیر جرین
مائل کے درمیان فاص طور پر کوششیں کیں، کہ ان میں
اس وقت یک مسیمیت بائے نام تھی، ان کا نظام کلیسابت
ہی غیر منضبط تھا، اور یہ لوگ اُسقف رقمہ کے تابع نہ حقے
ائیں عیر منضبط تھا، اور یہ لوگ اُسقف رقمہ کے تابع نہ حقے
ائیں عیر منطبط تھا، اور یہ لوگ اُسقف رقمہ کے تابع نہ حقے
ائیں ستان کے مبلغوں کو اپنی جدو جہد کے اظہاد کے لئے

يه طرا ميمان ملا-

ایک مغربی سیس و بنفرد، جو آگے جل کر جونی سے نام سے مشہور موا وہ تخص مقامس نے جرمنوں میں نظام کلیسا كوشفيط كيا، اور اس اسقف روسه ك ماتحت كيا-اس على ولادت تقربياً سنشاته مين هولي ترسبت ايك خانقا ومين بإلى اور میں برس کی عمریں اسے پرومن کا درجہ ما سط عمری وہ روسہ گیا اور وہاں پایا کا یہ فران اسے ملاء کہ وسط پورپ کے جرمنوں میں سیست و روبیت بھیلائے۔ یہ کوئی ایخ برس تک جرمنی میں بویرا سے فیریا تک دورہ کرکرے اس کام میں سرگرمی کے ساتھ مشنول رہا ستات کے میں وہ بھر روسہ آیا اور اس بار پایا نے اسے مشنری باوری بناکروہ تمام مراتب اسے عطا کئے ، جو خاص رومہ کے یا دربوں کے لئے مضاوص تھے گویا اس وقت سے پایا جرسی کو کلیسائے رومہ کے ماتحت

یونی فیس نے اپنے کام میں بیلے کارل مارٹل اورائے بعد بیتی سے اماد مال کی اُسے انگستان سے انتخاص ہمی ملے اور زرو مال ہی، جس سے اُس نے جرائی میں متعدد خانقائیں تیار کرائیں مستعدد میں منیز کا لاط باوری مقرر موا اُس نے مہالس منعقد کیں، جن سے کلیسا کا انتظام و انضباط زیا وہ پختہ و ورست ہوتا گیا، جن میں بیعتوں کا استیصال اور وہم پرستیوں و ضعیف الاعتقادیوں کی اصلاح کی جاتی تھی۔ اور پرستیوں و ضعیف الاعتقادیوں کی اصلاح کی جاتی تھی۔ اور

جن کے وربیہ سے اُسقف رومدی اقتدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ابل کلیساکی معاشرت کی پاکیزگی واصلاح پر بھی زور دیاجآماتھا سُمُن میں اُس نے سینز کے لاٹ مادی کے منصب سے استعفا دیدیا اور اپنے بہت سے رفقار کو لیکر تنبیغی زمہ کیلئے عیر فرتیلیا گیا، جهاں اُسے (سم ۵ کیا ۵۵ که) میں درجه شهاوت نصيب موا-ليكن أس وقت يك وه اينا مقصد زندگی *يورا كريكا* مقار سارا کلیسا کے جرمنی شفیط و نتظر سوکر کلیسا کے روت کی ماعتی میں ایکا تفاراور اب کلیائے لبرنی سے سیعیت تمام باتی حرمن قبائل رمثلاسيكن، وين، ابل اسكندينيويا اور الب ك مشتق یک سلافیوں) سے ورسیان شائع ہوئی۔اس طرح اسقف رور کی انصلیت و سرواری، تمام پورب میں شائع موکئی، اور سیست کا ایک لازی جزو تسلیم کی جانے لگی اس واقعے کو سم رومن محمولک تسخیر مغرب کے تعبیر کرسکتے ہیں اس کئے واقعتہ یہ ایک بڑی فقع نفی، اور اس حکمت علی کا نتیجہ، میں سے نتائج يك أس وقت إياؤل كى نظريهي نهيس ببني تمنى -

یونی فیس کی کارگزاریوں کے شعلق سخت اختلاف ارا ہے۔ ایک جماعت اُسے جرمنوں کے درمیان حواری کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ دوسر گروہ یہ کہتا ہے کہ اُس نے کلیا ہے جرمنی کی گردن میں طوق غلای بینا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہاس زیانے میں مقابلہ شرک و محکومیت روحہ کا مخاد یا تو شرک وبت بیستی کو گوارا کیا جاتا اور یا روحہ کی محکومی وہاتھی کو

ظاہر ہے کہ الیہ عالت میں کون دوسری شق کو نہ قبول کرتا! پہنا غیر میں ہونی فیس نے کیا۔ فرنیکون اور جرمنوں کا کلیسا نہایت دلیل حالت میں تھا کلیسا کی جائما دیں اکثر دنیا داروں سے ہاتھ میں تھیں ' بہم کسی طرح کا رابط و اتحاد تھا' نہ انضباط و انتظام مر بروہت اپنی اپنی جگہ بر مطلق العنان تھا۔ کثرت سے آوارہ و برمعاش ' بروہتوں و زاہدول کے بھیس میں لوگوں سے حصول فر برمعاش ' بروہتوں و زاہدول کے بھیس میں لوگوں سے حصول فر کرتے بھرتے کے نئے ، عوام کے خیالات و اعمال میں شرک و بیت بہت کے کا فی اطات باقی سے گویا سے حیت و تشرک میں محف برائے نام فرق تھا۔

ظاہرے کے یہ نہب اور یہ کلیسا نا مکن تھا کہ نرسکول کو ان کے موجودہ معزز مرتبہ بر عصے تک قائم رکھ سکے بوئی شاں کے مساعی سے اس بنظمی و ابتری کا خانتہ ہوائی نے باہر نہ جائے مقرکیا کہ بلا وجہ موجہ کوئی راہب خانقاہ کے باہر نہ جائے آوارہ گرد پاوری اپنے صوبہ کے لاٹ پاوری سکے مائنت قرار ویئے گئے۔ خانقا ہوں میں پوری پابندی کے ساتھ قواعد وضوابط ویئے گئے۔ خام بروہتوں بر معاشرت میں سینسٹ بینڈیکیٹ نا فذکئے گئے۔ تام بروہتوں بر معاشرت میں سینسٹ بینڈیکیٹ کی تقلید فرض کی گئے۔ وہ وار دیا گیا۔ خرص بے کئے کلیسا میں ہر بہوت تا اسلام ہوئی اور فرنیکوں کے درسیان اصلام سین ہر بہوت کی اشاعت ہوئی اور فرنیکوں کے درسیان اصلام سندہ نہیب اور دان کے لئے اس کی جنی مدم ورستائش کی جائے اور دان کے لئے اس کی جنی مدم ورستائش کی جائے اور دان کے لئے اس کی جنی مدم ورستائش کی جائے

بالكل تجا ہے۔

ہ بی بی بی بیا کے نہی افتدار برگفتگو متی - اس کے رہنوی و کمی افتدار کی تاریخ بیان کرنا اتنا اُسان منہیں اس سلسلہ میں جس میں دو باتیں وکمینا میں - ایک یہ کہ بیابا کو روستہ اور اس کے علاقیں افتدار کمی کیونکر عال ہوا ووسرے یہ کہ سارے ویار پیجیت کی سرداری اے کیونکر کمی ہے۔

سرواری است کیونکر ملی -یا دربوں کو روز افزوں ملکی اختبارات منطنطین ہی سے زمانت مال ہونے لگے تھے کی لوگ جج ہوتے تھے، لوگوں سے اخلاق مے محافظ ہوتے تھے، مجسٹرٹوں کی نگرانی اور مکوست بلدیومیں ان کا حصّہ عقامیہ اختیارات عام یا دربوں کے منتے ۔ اُسقف رومہ کو اِن سے کہیں زیادہ جفوق طال تھے، بیانتک کرسارے علاقدرو میں ووسب سے براشخص تسلیم کیا جانے نگاشینشا و قسطنطنیہ کی ندبهی مدخلت اُسے اپنے معلامات میں سخت ناگوار ہوتی رہی میانک كرشهنشاه كي بيهم ب افتنائيول كو ولكيفكر وه بغاوت برأماده موگیا سلاستیش نصاویرس اسے بوری طی کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔جنائے جب شہنشاہ کیو سوم نے تصاویر سبت کی مانت ک توبایا گرنگوری نانی نے علی الاعلال کہا کے کلیسا سے عقائد واعمال کے متعلق تصفیہ کا حق باباے روستہ کو ہے، نہ کہ شہنشاہ کو كرمگورى خالث (اسوى ماهم) في ايك قدم اور برصايا اور خودشهنشاه کے خلاف فتوی ویا۔

بایا اور ارمر فرول سے جب مخالفت ہوئی تو بایا نے پہلے

کارل ماڑل اور بھر بہت کے پاس (۱۵ و وسم ہ میں) آگر درخواست
کی کہ لومبرڈون کے شرسے محفوظ رہے بہت نے اس ورخواست
کے اوپر دو مرتبہ اٹلی برحملہ کیا کوسبرڈوں کو مجبور کیا کہ اپنے علاقہ کا جنوبی ٹکڑا (۵ ه ۵ یس) بابا کی نذر کرویں بابا کے دنیوی اقتدار کی بہیں سے بنیاد بڑتی ہے اب وہ مشرقی شہنشا مول سے آزاد ہوگیا تھا اور اس کی حیثیت رقمہ، ادر اس کے اطاف میں دنیی و دنیوی دولؤں طرح کے حاکم کی تسلیم کی جاسنے گئی میں دنی و دنیوی دولؤں طرح کے حاکم کی تسلیم کی جاسنے گئی مجس کا بالا دست صرف بین خفا۔

بی من با وقت عرف بین بیان ہوجا ہے کہ پایا نے کارل افکم کمتا بناوت کی تخت نشینی کرے شمنشاہ مشرق سے بالعل کھٹم کھٹا بناوت کردی تھی۔ اب اس نے لِدُوک پارسا کو ترغیب دی کہ وہ ابنی تخت نشینی و و بارہ اس کے باتھ سے کرائے۔ سٹلٹ میں اس نے لوتھ اور بھراس کے فرزند لاٹوگ ٹانی کو تخت نشین کیا ان تام نظروں کے قائم ہوجانے سے شہنشاہ کو تاج بہنانے کا حق بابا کے سئے مسلم ہوگیا اور صدیوں تک مسلم را ا

جس کی شخصیت کی طاقت تام پورب کوسلم نفی - اس نے اپنے عهد راست مے اعال و اُنف ل کا اصول اس حقیقت کو رکھا اک یہ ساری شہنشاہی کے ساملات کا زمہ وارہے ہے اس کا منتظر نہیں رہتا تھا کر کوئی معاملہ اس کے سامنے بیش مو بلکہ مسکسی معالمہ میں اسے ماخلت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، یہ خوہ ہی اس پ رخل دینا شروع کردتیا تھا۔ نکونس کے زماندسی بابا کو جو عرفع واقتلار عصل موا وہ اس سے مِشِتر کبھی سنیں نصیب موا عقا اور اس سے بعد بھی اس کی ظری کھر کی ہفتم سے زمانے سے اور کھی ہیں ملتی۔ بے سنبہ وسویں صدی میں کھر عرصے کے لا ایسا معلم مونے لگا تھا کر روس کے مقامی منا قشات سے یہ راست تضاربیہ فنا موجائے گہ یا باکو اب جو سیاسی افتدار صال تھا اس کے لحاظ سے مربرے اوی کے ول میں اس کی طبع پیدا ہوگئ متی اور اس کے مرتبه وعظمت کو بالکل کسب بشت وال کراسے آوارہ عورتوں اور برملین مردول کا گویا جیکله نبادیا گیا- ونیوی مرتبه و اغزاز کر آگ نهبیت و وینداری کوطاق نسیاں بر رکھدیا گیا، اور بایا اسے بالکل بھول گئے كر النيس دوسرول كے ساسنے جوابدہ ہونا ہے \_ليكن الله اول، الوالمالث، ومبرى نالث نے اس مشرم الكيز مالت سے سجات ولائی اور پایاکل کوید یاد ولا دیا که وه محض وینوی حاکم سنین، للکه سارے کلیسائے رومہ کے دین بیٹوا بھی ہیں۔ گیا بھویں صدی یں یایائیت نے اپنے گزشتہ ادعائے ہم گیری کو ملحوظ رکھکرانے حقوق واقتدار بر بجرزور دیا- اب اصلاح کلونی کی تخریب شرقع

ہوگئی تھی، پہا ہمی انہیں خیالات سے ستاثر ہوئے بلکہ آفیں کو اپنے آئدہ رفتار عمل کے لئے ولیل راہ بنالیا ۔ مجلس پیویا (۱۰۱۵) میں مینڈیکٹ ہشتم نے عہدہ واران کلیسا کے لئے تاہل تا جائز قرار دیدیا۔ اسی طرح بجز پاوریوں کے انتخاب کے اورکسی ذریعہ سے کوئی منصب حال کرنا بھی منوع ہوگیا۔

ہرتی ٹالٹ نے باباؤں کا عول ونصب بالکل اپنے اہم میں رکھا اور ان کے ساتھ اِلکل انبی رمایا کا سا برتاؤ کیا۔ لیکن اس سے اخری زمانے میں تیونهم (مهر،ایم ۱۸ نے حصول آزادی کی تخرکی کی جو آئندو انقلاب کا بیش خیم نابت ہوئی۔ اسس کا تقرر مہزی سوم نے کیا تھا،لیکن اس نے س تقرر کو نا جائز سمھاء تا وقتیلہ روتہ سے یادربوں اور عام خلقت نے اپنے انتخاب سے اس کی تونیق دکڑی وه الملى فراتش و جرشي مني السل سفر كريّا رم اور ووران سفرين انعقاً و مجانس فهل خصومات تصفيه معاملات سب کچھ بنایت آزاوار وغیرسٹولانہ تان سے ساتھ کریا رہا۔ وہ صرف اسی یہ قابع نہ رہ بلکہ آزادی حقوق میں اس نے ایک تدم اور آگ برمیها یا۔ابتک مهر یا دری محض متوسل کلیسا ہی شس ملکه سرکاری عهده وار بھی مبوتا تھا اور تعض ملکی خدمات انجام وینے پر مجبور رہتا تھا' اس کے علاوہ وہ شہنشاہ کی عبیت می، بخشیت اس کے زمیدار اعظم ہونے کے ہوتا تھا؛ اس سفے کلیبا کی دمین کا وہ لگان بمی اواکریا تھا۔اورشنشاہ مصول ہرمیا

کا لیتا تھا فواہ وہ کلیسا کی ہویا مسی کی ان حالات کی بنا بر کوئی بادری اپنے عدہ بر مقرر نہیں ہوسکتا تھا تا وقتیکہ وہ اطاعت شنشامی کا طفت نہ اُٹھائے اور اس کے بعد شنشاہ سے کلیسا کی دراضی کا شہر نہ حال کرے ۔ ان تام مراتب و مرال میں بایا کوکسی قسم کا اختیار حال نہ تھا۔ لیونم نے وکھا کریے شئے اُس کے اغراض اور کلیسا کے حقوق سے کس قدر منافی سے ۔ اُس کے اغراض اور کلیسا کے حقوق سے کس قدر منافی سے ۔ چنانچہ اس نے مجلس رسیس (۱۰۸۹) میں یہ فتوی شائع کرویا کہ پاوریوں کے تقرر کا حق صرف بایا کو ہے۔ گواس نے اس جویز کے نفاذ یہ دور نہیں دیا ۔



## مره المراه المراع المراه المراع المراه المرا

جرمنی میں ہنری چہارم کے زمانۂ خرد سالی میں تخت نشین ہو جانے سے دربار پوپ سو وہ موقع ہاتھ آگیا جس کا وہ خطر تھا۔ ہنری سوم کی اصلاحات کے زمانہ سے رسائٹ لمد، پا پاؤں کی توت بہت ہی جلد جلد برہتی جارہی تھی ، پس ہلڈ برائمہ کو متواتر کئی پاپاؤں کے مشیر رہنے کیوج سے یہ موقع مگیا تھا کہ وہ ان سب کی کوشٹوں کو اسی ایک مقصد کی طرف منطف کردے۔

تفولاس دوم (۱۰۵۱-۱۰۹۱) کا عد اسیوج سے افغولاس دوم (۱۰۹۱-۱۰۹۱) کا عد اسیوج سے مالفہ ملائقہ سے مالفہ اس نے رابط مسرقہ سے مالفہ کے ایما اور یوپ کے انتخاب کے لئے ایک طرف

باب ۱۰۰

معین کرکے بدریع فرمان اگسے شایع کیا۔ اسوقت تک پوپ ك انتاب مين بت برى بين بلكيان مواكرتي تعين - اصولاً یہ سما جاتا تھا کہ بوپ کا انتخاب یادریوں اور روما کے باشندول کی طرف سے ہوتا ہے، گر فی اواقع بار ہا ایسا ہوا ہے کہ شہرے مخلف فریقوں نے پوپ کے انتخاب پر قابو طاعل کرلیا ہے ، اور اکثر خود شہشتاہ مبی پوپ کو نامزد کردیا کتا تھا۔ ہلا براثد صاف مور پریہ سمجھتا تھا کہ انتخاب کو عام ہوگوں کے اختیار سے نحال لینا چاہئے اسی کے خیالات کے موانق فیلا مِن تقولاس نے باجلاس تونس یہ فرمان شایع کیا کہ آیندہ سے صرف روما کے ان سات اساتف کو جرکارڈنل کے نقب سے مقب ہوتے ہیں کوپ کو نامزد کرنے کا حق عاصل ہوگا اور روما کے یاوریوں کو لازم ہوگا کہ اسی شخص کو قبول کرکے اسی کا انتخاب کیا کریں کی عام نوگوں کو انتخاب میں کھید دخل نہ ہوگا البتہ اس منتب شده يوپ كى سنبت شهنشاه كو غالباً توشيق كا عَى عاصل موكًا كر استرداد كا عَن نبين موكًا.

﴿كَارُونُ اللَّهِ عَلَابِ عَمَا جِو روا آور اس كے قرب وجوار تے بت ہی قدیم و اہم کلیساؤں کے پادریوں کو دیا جاتا تھا، خور روا کے تمام کلیسا اروا کے اسقف سے ماتحت تھے اور اُکے كار فرا برسبط اور وين كلات تھے۔ انبي ين كارون ردنل پرسبیر اور کارونل وین وه نوگ تے جر بڑے کلیاؤں سے تعلق رکھتے تھے سات کارڈنل اساتعذ ایسے تھے

جو اسقف آوہ کی مجاسس شوری کا کام دیتے تھے اور اُس کی عدم موجودگی ہیں جب وہ شہر سے کیں باہر ہو اُس کے حدود اسقفی کے تمام معاطات کے یہی سات شخص ذمہ دار ہوتے تھے اور نیز اس کے اہم فرایش مضی میں اُس کے معین و مدکار ہوتے تھے اب ہیں سات شخصوں کے اندر پوپ کے منتب کرنے کا حق محدود سات شخصوں کے اندر پوپ کے منتب کرنے کا حق محدود البین سامینو کے اساقفہ شھے ۔ کارڈ نموں کے طفہ انتخاب البینو، سامینو کے اساقفہ شھے ۔ کارڈ نموں کے طفہ انتخاب کے قائم ہونے کی ابتدا یہیں سے ہوی۔ یہ فر مان انتخاب اس کارنامہ کا زرین ورق مخاجس نے پوپ کو مکی مکراؤں کے اقتدار سے آزاد کردیا۔

جرتنی میں یہ فرمان اسوجہ سے نامنطو ہوا کہ اس میں شہنشاہ کے حقوق تیلم نہیں کئے گئے تھے۔ فی الحقیقت جرتی کے اساتعذ کی ایک مجلس نے نقولاس کو معزول کردیا اور اس کے اساتعذ کی ایک مجلس نے نقولاس کو معزول کردیا اور اس کے انتقال کے بعد پایائے روآ کے مقابلہ میں ایک دوسرے شخص کو بوپ منتب کرلیا۔ ملکہ ایکٹس کمن بادشاہ کی متوقیہ مقرر ہوئ تھی لیکن ائس میں انتظام مک کی یاقت نر تھی ، انجام یہ ہوا کہ لوگ بادشاہ کو بھگا کے گئے اور کوون کا اسقف اظم متوتی مقرر ہوگیا۔ اب مکوست نے لوون کا اسقف اظم متوتی مقرر ہوگیا۔ اب مکوست نے خوب اگر نگر روم سے زیاوہ مصالحت آمیز برتاؤش کے کیا اور بالآخر اس کا بوپ ہونا تعلیم کریا۔

منری جہارم استنابہ یں ہنری جارم سے مرشد و بوغ کا اعلان ہوا اور ایس نے عنان سلطنت عزد ا نينے باتھ ميں لی۔ وہ ايك مستنظ قابليت كا شخص تھا اور اگر اُس کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی اوراس میں اخلاقی استقاست موجود ہوتی تو اسکی تاریخ کھ اور آی ہوتی ، لیکن جس مرتب بروه تھا اس کی قدر اس نے کماحقہ نہ جانی۔ ایسے اصلاح كا مطلق خيال من تعام ده اينا وقت شكار كهيلن اورعورتون کی صبت میں ضایع کیا کرتا تھا اور اُن عورتون پر زریاش كرف سے سے كليساؤں كو بوطنا اور كمى عدوں كو فروخت كيا كرتا تعاروه ايك تحكم پيندو متكبر شخص تصا اور بريك ورجوں سے ڈیوک بہت اجلد اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ سیکسنی انس کے اطوار ناشائشہ سے سخت آزروہ ہوکر نفاق پر آماوہ ہوگئی۔ آخر کار سون اسم جب اس نے اپنی كله سمو طلاق دمين جا هي نو بهت هي نازك حالت بييا هُوُيُا؛ دد ڈائٹ ،، نے اس امرکی منظوری وینے سے انخار کردیا، اور الكر برر ووم عے ياس أس كى باقاعدہ شكايت سيكئي-یوپ نے اُس کی مجلس شوری کے ارکان کو فایج از لمت كرديا اور خود أسي روما بين حاصر بوف كا حكم ويا،ليكن اس کے تھوڑے ہی دنزہ بعد پوپ کے مراجانے سے کھے دنوں کے لئے اس نزاع کا فاتمہ ہوگیا۔ 

اصلی طاقت تھا اب خور پوپ بنا دیا گیا اور کلاہرا پر معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی خواہش سے ایسا ہوا۔ بظاہر نقولاس کے فرمان انتخاب کا اس اعتبار سے تحاط سیس کیا گیا کہ امید وار پوپ کی نامزو گی کارڈنل اساتھنہ کیطرف سے ہونا جائے تھی گر بھال عام ہوگوں نے ہلابرانڈ کو اپنے استف بنائے جانے کا مطالبہ کیا اور روما کے یاوریوں نے اکسے ب منتخب كرويا . بعد انتخاب أس في كُرَيُوري مِفْتَر كا خلاب ى مفتر انتياريا - الذبراند كوشفى طور يركيه زياده فرد این ارس و موس نیس تھی بکر پوپ مونے کی ا پیشت سے اس عدہ کی نتبت اس کی جو رائے تھی اسی پر اس کے تمام کام بنی ستھے۔ وہ کوئی نه مبی عالم نتیں تھا کلکہ ایک مرتبہ تو ایک ووست کی مانعت یں قریب تھا کہ اس پر لانہبی سک کا الزام لگ جائے وه معاملات كوعمل نظر سے ويجھنے والاشخص تھا اور اپنے مفدس عدہ کی بڑی خدمت اس نے یہی کی کہ اس سے ونیاوی مفاد کا بہت خیال رکھا۔ وہ معاملات کملی کا ایک ما پر ومد تبر شخص تھا جو کام کسی طرح کل نہ سکتا ہو وہ اسے حديريا برعل و عده ووعيد لسے كال ليتا تھا۔ آگر وہ ريكتا سے دینوں اور لاندہوں سے اس کا کا مرتحل سکتا ہے تو وه أن سے كام سينے ميں بھى دريغ ناكرتا۔ اقتدارات پوپ کے سوا ہر مسئملہ یں وہ رعایت و مصالحت کرنے

ياب (١٠)

کے نئے آمادہ رہنا تھا۔

اس زمانہ تک شہنشاہی کو روئے زمین پر فداکی

سلطنت اور شہنشاہ کو اس سلطنت کا سراروہ سجھا کرتے

سے کر گیوری نے اس خیال کے باطل ہونے کا اعلان

کردیا۔ شہنشاہی اس نے خداکی سلطنت نہیں ہوسکتی کہ فیدا کی سلطنت نہیں ہوسکتی کہ فیدا کی سلطنت نہیں ہوسکتی کہ فیدا کی سلطنت کونسی ہے اس کی بنا تحق فید نیا محق فیارو شہنشا ہی یا کلیب اور نیا سے کبی خطارو نی بر ہے جس سے کبی خطارو نی بر ہے جس سے کبی خطارو نیس ہوسکتی ۔ خوض کر گیوری کی اصلی جست یہ تھی کہ کلیبا فعالی سلطنت ہے اور پوپ جو کہ رئیس کلیبا ہے اسے تمام ونیا یہ افتتار مطلق عاصل ہے۔

برگروری کی علی ذہانت نے اس کو سجھا دیا کہ کلیب ایک متحد جاعت ہونی چاہئے جبکا نظم و نسق پوری طرح عمل ہو اور وہ تمام و کمال پوپ کے ماتحت ہو۔

کلیسا کے لئے ایک مرکزی کلیسا کا اتحاد اگر عاص ہوسکت فورت کی ضرورت میں خورت کی ضرورت مرکز ایک ہی شخص واحد ہو۔

مرکز ایک ہی شخص واحد ہو۔

رر ایک بی دائے کا تابع ہو جائے مید امر اسی صورت کیسائیں بی دائے کا تابع ہو جائے مید امر اسی صورت میں مکن تھا کہ ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی طریق عبادت ہرجگہ جاری ہو جائے اور تام پاوری براہ راست رئیس کلیسا بینی اسقف روآ ہے تابع فرمان ہو جائیں۔اسی بنا پر اُس نے بینی اسقف روآ ہے تابع فرمان ہو جائیں۔اسی بنا پر اُس نے

تمام استقول سے اس امری خواہش کی کہ سب اس کی اساً تعديوب كي وفاشعاري مفاشعاري كا ويسابي ملف كا علفت المفاتي إن الله أي بي ما تحت امرابين اً تاکی فرمان برداری کا طف ا طماتے ہیں۔ اس نے یاوریوں کو آزادانہ حق اس امری عطاکیا کہ وہ بذات خاص اسی کے یاس مرافعہ کیا کریں، اور اس حق سے کام میں لانے کی اخیں جرأت ہی ولانی۔اس سے لامحالہ اساقفہ کے افتدارات کم اور خود اس کے اختیارات زماوہ ہو عے بکلیماؤں کی علس عالیہ سے اختیارات اس نے مراقعہ ایس طریق پر سے سے کہ ہرمئد کا فیصلہ یا وہ بذات خور کیا کرے گا یا اس کے وکلا فیصلہ کرینگے۔ اس کے عہد فکومت میں اُس کے وکلا وہ کام کرتے تھے جو کارل اعظم سے زمانہ میں کیا کرتے تعے - ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جس سلطنت میں وہ بھیج و کلائے یوب ابایل وہاں سے تام معالات کی مرانی پوپ کے کی جانب سے انجام دیں وکلیے کی عالس عالیہ کے کاموں کو اپنے زیر اثر رکھیں اور تام مالک کو پوپ کے ساتھ وابستہ کردیں ۔ یہ لوگ گویا اسکے رست ویا تھے۔ائس نے اس اعلان کے ساتھ مجس شوریٰ کو قطعاً اینے تابع کرایا کہ وہ تعبس شور کی سے بغیر ہر ایک کام کرسکتا

سے گر مجلس کا کوئی کام اُس کی منظوری کے بغیر کا اُم م

نہیں ہوسکتا۔ اس ٹرانہ سے چند اہل قلم بھی جو توانین کلیا پر فاسہ سرسائی کیا کرتے تھے اس امریل پوپ سے طرفدار ہو گئے۔ اُن اشخاص کا اُصولِ مسلّمہ یہ تھا کہ پوپ کو اقتدار مطلق عاصل ہے۔ اور اننوں نے گر گیوری سے خیالات سے موافق قانون کلیساک اشاعت و ترتی میں پوپ کے فتووں كو تبلس شورى كے احكام سے زيادہ موثق و ستند قرار ديا تھا۔ و میوری مقم اور حکام ونیاوی آئر کوری نے ابتدا ہی سے ا ہے خیال پر عل شروع روا تفارس و كلما تفا مرانان الدلس كو كلما تفا ک زمان قدیم سے سلطنتہ اندنس سینط پیٹر سے صدور کوست میں وافل رہی ہے اور اگرچ وحشی قوموں نے اس کاک یر قبضہ کرلیا تھا گر کسی وقت بھی اس کا تعلق روما کے اسقف سے منقطع نبیں ہوا تھا۔ سمئنلہ میں اس نے سالوی شاہ ہنگری سے نام ایک خط میں اس بنا پر اس ملک سا وعویٰ کیا کہ بادشاہ اسٹین نے یہ مک سنے مرحر کو دریا تھا اور حقیقتہ اینے تبضہ سے کال کر اُس کیطرف منتقل کردیا تھا۔اسی قسم کے وعوے اس نے روس میرانس ، بوہما، سارڈینا کارسکا اور سیکسنی سے اقتدار کے متعلق بھی سفے۔ أس نے ایر ولماتیا کو اینا ماتحت بناکر آسے خطاب شامی سے سرفراز کیا۔ فرانس کی نسبت وہ کتا تھا کہ اُس پر ایک معینہ خراج اوا کرنا لازی ہے۔اس نے وہنارک پر بھی

باب (۱۰)

وعویٰ کیا گر وہاں سے باوشاہ نے کامیابی سے اس سی مزاحمت کی و و قلم فاتح سے وہ اس امر کامتنی تھا کہ كمدِ الكُتان كواس سے توابع میں شار كرے - وليم نے اُس كى ساوتِ علیا کے تسلیم کرنے سے تو انکار مردیا لیکن انگستان

سے پیٹر کی مقررہ رقم وینے پر راضی ہوگیا۔ رواکی ایک مجلس شورلی منعقدہ مشکالہ یں گرگوری نے یادریوں سے لئے شادی کرنے کی بھی مانفت کردی اور ایکے . ساته اوقان مذہبی کی خرید و فروخت کو خوام کسی صورت میں ہو ناجائز قرار دیدیا۔ اُس نے ہرایک اسقف اور رسی خانقاہ کو یہ دہکی دی کہ اگر وہ کسی رنیاوی شخص کے ہاتھ سے اینا منصب قبول سریک تو وه فارج از ممت شجه جانین کے، يز براك شهنشاه بادشاه ياكوئي اور دنيا دى فرما نروا شہنشاہ ہویا بادشاہ، جو اس قسم کے عدوں پر مسی کو نسب سرے کا وہ مجی فارج از ملت قرار دیا جائے گا۔ جرمنی سے زاع اتمام فرا زواؤں اور فاص کر شہنشاہ ر یه ایک بت می برا حله تھا کیوکھ جرمنی سے یادری شہنشاہ سے فاص معادنین میں سے تھے اور اُن کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں اگر پوپ اس مقصد کے پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شہنشا ہی کی ساری قوت خاك ميل ملكي موتي-

اس سے بڑہ کر یہ کہ منزی کو اُس نے (وسم المیں)

۲.

ياب د ١٠)

کم دیا کے روآ یں حاضر ہوکر اس امر کی جواب وہی کرے
کہ گریگوری نے جن بعض اشخاص کو خارج از ملت قرار
دیدیا ہے انھیں وہ اپنے دربار میں کیوں رکھتا ہے اور
اُس کے ساتھ ہی یہ بھی وہکی دی کہ اگر آنے سے انخار
کرے گا تو وہ خود بھی اُسی لعنت کا متوجب قرار دیدیا جائیگا
ہنری نے پوپ کے اس فعل کو اعلانِ جنگ کے مثل سجہا
اور خود سوانہ جواب دیا۔ دار مز کی مجلس شور کی میں ہنری نے
بوپ پر یہ الزام لگایا کہ اُس نے خلاف ضابطہ انتخاب کریا ہے
اور اُسے معزول قرار دیا۔

اور اسے عمود ال دار دیا۔

الوب کے طرفدار اب جنگ چھڑگئ ۔ گریگوری یہ اعماد المبارثوی کی جاعت عاتب المنکنی کی ملکہ مثلاً اسکین الم جونی کے مارین المبارثوی کی جاعت عاتب المنکنی کی ملکہ مثلاً اسکین الم جونی کے بدول اُمرا ا فرقہ کلونیاک کے لوگ جو اس زمانہ میں تام شہنتاہی کے اندر روز بروز ترقی کرتے جارہے تھے بہسب اسمے طرفداروں میں ہوئے۔ ہتری کے طرفداروں میں ہوئے۔ ہتری کے طرفداروں میں اُس کی وفاوار رعایا کا وہ گروہ کثیرتھا اُس کی وفاوار رعایا کا وہ گرہ کری ہوی جس پر پوپ کے استقلال کا کچھ اثر نہیں پڑا تھا علاوہ ازین پاوریوں کا ایک بڑا گروہ جن کے دل میں حتی وطن بحری ہوی متمی کین جو اوقاف کی خرید و فروخت کرنے کے الزام سے عالی بری نہ تھے ، نیز الحالیہ کی شہنشا ہی جاعت سے غالباً بری نہ تھے ، نیز الحالیہ کی شہنشا ہی جاعت یہ سب سے سب ائس کے ہوا فواہ تھے۔

باپ د ۱۰)

مریکوری کی معزولی کی ننبت منری کا دجنوری ملاعظموالا) خط بہت ہی دیرانہ و سمتا فانہ بھا۔ اس نے یہ کھا تھا کہ س كريكورى كى بداطواريول كالبهت يخمَلُ كيا كيونكه وه چا بهتا تھا الزامات اوررفع الزامات الدكرسي الماست كي عزت باق اره مائے، لیکن کریگوری نے سبھاکہ وہ اس سے فرتا ہے۔اسی بنا پر اس نے یہ فجرأت ی که ہنری کو انتزاع سلطنت کی وایکی دی گویا یہ سلطنت خدا کی وی ہوئی ننیں بلکہ گریگوری کی دی ہوی ہے - ہنری مو یہ عدة فسرط نروائی حضرت سننے کی طرف سے ملا ہے گر کرگیوری نے پوپ کا منصب بیر مرضی غدا کے عاصل کیا ہے۔ جن وربیوں سے وہ اس منصب پر پنیا ہے وہ جالا کی ، رشوت وہی، جرو تعدی عوام الناس کی ہدروی اور زیادتی ہے۔ درانخا لیکہ وہ امن کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مگر ائس نے خود امن میں خلل والدیا ہے۔ اُس نے بادشاہ پر جو خدا کا مقرر سروہ ہے، حلم كيا و الله كا منام اوليائ كرام كى تعليات سے موافق فدا سے سوا مذکوئی بادشاہ کو معزول کرسکتا ہے نہ اس سے باز پرس كرسكتا ہے . كليما نے آج كك كسى باوشاہ يمان تك كه جولين کے سے مرتد و بےوین شخص کو بھی معزول نہیں کیا اور یک مناسب سجعا کہ اس کے معاملہ کو خدا کے فیصلہ پر جھوڑوے۔ سنٹ پیٹر ہوسمہ اصلی و حقیق پوپ تھا وہ سب کو حکم دے گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہیں اور باوشاہ کی تعظیم و کرم کیں

لیکن گریگوری کو مطلق فداکا فوف نئیں ہے۔ لمذا اب اُسے لازم ہے کہ سینٹ بیٹر کی کرسی کو فالی کردے۔ جنری اور اُس کے یہاں کے اساقفہ گریگوری پر لعنت کا اعلان کرتے ہیں۔ پس اب پوپ کی کرسی پرکسی اور کو جیٹھنا چاہئے جو اپنے مظالم کودین سی عبا کی اندر نہ چھیائے۔ جنری باتفاق اپنے اساقفہ کے گریگوری کو کم دیتا ہے کہ وہ اس کرس کو فوراً فالی کردے۔

مَرَيُورَى كا ( فرورى سلىناله كا ) جواب بھي ايسا ہي متكبرانه و پر زور تھا۔ وہ بیٹر آور بال اور تمام اولیائے کام کو گواہ قرار دیتا ہے ،کہ رومن کلیا نے پوپ کا منصب برور آسے دیا ہے، اس نے اپنی خوش سے اس عدے کو قبول نہیں کیا ہے۔ یس اس امرکا کا فی ثبوت ہے کہ تمام عالم عیسوی امس كى حفاظت مين ويديا كيا ہے - چوبكم منرى في اين ناگفته به غرور مین کلیاست بغاوت کی اس کنے بوسی، سینظ پیر اور غدا کی مدد پر بحروسه کرے منری کو معزول كرتا ہے واس كى تمام رعايا كو ائس كى اطاعت سے برى کے دیتا ہے ،اور پوکہ ہنری کو اپنے وعولی پر اور پوپ کی نافرانی کرنے پر امرار ہے اس سٹے پوپ اُسے کمت سے بھی فارج قرار دیتا ہے۔اسے امید ہے سم نیٹ میر ک توجہ سے پوپ کی لعنت اکس پر ( ہنری ) بھٹ پڑریگی تاکه تمام دنیا تو معلوم ہو جائے کہ پیٹر ایک ایسا بنیادی پتھر

ہے جن پر کلیسا کی بنا قائم ہے اور دوزخ کے ورواز بی اس پھر کے سامنے کچھ کام انہیں آسکتے۔ اس قسم کی باتوں کا کر میوری کی زبان سے کنانا در حقیقت ایک نئی بات تھی، آج کک نرکسی پوپ نے ایسے دعوے کئے تھے نہ شنشاہ سے کبھی ایسی زبان درازی کی تھی۔ اب پہلی مرتبہ علانیہ یہ وعوی ی گیا ہے کہ شہنشاہی بھی کلیا کے توابع میں ہے۔ پوپ کی اس کارروائی سے امرائے جرمنی کو یہ جرأت ہوئی کہ مقام ٹریبر میں (باہ اکتوبرسنانی) اعفوں نے ایک مجلس منعقد کی اور اس میں بادشاہ کو شرکت کی اطارت نه وی ـ اس مجلس فے کچھ تنزائط بیش کئے جد اقرار اس اوی ہم ے نام سے مشہور ہیں اور <del>ہنری</del> کو کچھ بیں ویش سے بعد ہز اُسے تبول کرنا پڑا۔ اُس نے یہ اقرار کیا کہ وہ مقام <del>اسپیر</del> میں تھہرا رہے گا اور سال آئندہ کی فروری سے قبل ہی قبل پوپ سے سلح کرے گا، تام شاہی امتیازات کو ترک کردیگا عویا بادشاہی سے وست بردار ہو جائے گا اور فروری مشنار مِنری جہارم کی معزولی میں مقام آگسبرگ میں اس تونس اے سامنے ماضر ہوگا جس کا صدر پوپ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر گریگیوری کی خوشی کی کوئی بات سیس بوسکتی متی که وه جرمنی بین جاکه ویال کی قومی كونسل كا صدر ہو اور بارشاہ كے الزامات كى ساعت كرے لیکن ہنری کو کسی طرح یہ منظور نہ تھا کہ ایسا ہوسکے آریکوری

ورحقیقت جرمنی میں جانے کے ارادے سے روانہ ہوگیا لین لبارڈی سے گزرنے سے لئے ابھی بدرقہ کے انتظار ہی میں تھا کہ یہ خبر سنکر گھبرا گیا کہ ہنری ، انبیبر سے بھاگ نکلا اور اس کڑا کے کے جاڑون میں کوہ آلیس کے پار اتر کہ لمباردی یں چینے گیا ہے،جاں لوگوں نے بہت ہی محبت سے اُسکا فیر مقدم کیا ہے ، گر مگوری اس وہم میں بڑگیا تھا کہ نہ معلوم ہنری علیٰ کے ارادہ سے آیا ہے یا جنگ کی نیت سے کا اس لئے وہ قام کمینوسا میں تھمر گیا کہ ویکے کیا ظہور میں آتا ہے۔ قلعہ کیٹوسا ہری نے اپنے دوستوں کے ذریعہ سے فوراً \_\_\_ارسے اطلاع وی کہ وہ صلح کرنے اور معانی ما نگفے کے لئے آیا ہے،۔پوپ نے ملاقات کرنے سے انکار كرويا اور كملا بهيجا كه وه جرمتي مين واپس چلا جائے اور إس اقرار نامہ کے مطابق جو اُس نے اپنے اُمراکے ساتھ کیا ہے مقام آگررگ میں عاضر ہو۔ لیکن آخر بست ہی عجزوالحاح کے بعد پوپ نے اُس کی بات مان لی ، اسنے پاس آنیکی اجازت بھی دی اور لینت سے بھی اُسے یاک کردیا۔ مشری نے کریکوری کوجکماویا ہری موضقت تو بے انتہا اٹھانی سیایژی تین وه اینا کام کر گزرا اخراج غنِ اللَّت كى تعنت سے أسے آزاوى ملكى اور اسارح اُس نے اپنی بدخواہ رعیت کو اپنے خلاف ہرقسم کی قانو بی

جت سے فروم کرویا ۔ گر کچوری کی سب سے بڑی نتے یہ ہوتی

باب (۱۰) 4.6

کہ وہ جرمنی ہیں جاکر قومی مجس کی صدارت کرتا اس سے بھی اسے باز رکھا۔ اس کے مقابلہ میں گر بھوری نے اپنی قوت وشوکت كا اظهار اس طرح كياكم شهنشاه كو عدر خواجون كي طرح اسيخ وروازہ پر کھڑا رکھا۔شمنشاہ سے اس ولت کا اثر اگرچہ پوری طح کمی رفع نہیں ہوا لیکن حقیقت میں پوپ کا نشانہ بھی خطا كركيا ـ لوگ ائس كو صرورت سے زيادہ سخت كيرو بے رقم سجين کھے۔ اگرچہ اس وقت دنیا یہی سمھی کہ پوپ کو فتح عاصل ہوگئ ليكن حقيقت مين فتح منرى كو حاصل موعى كيونكم اسى وتت سے منری کی طاقت بڑسنے اور گر میوری کی طاقت محضنے لگی۔ یه بات بت جد کمل گئی که منزی اینی عدر نوایی ادر عدديان مين راستباز سين تفاكنينوساكي طرف جب وه آر إ تما تو راستہ ہی میں وہ گر گیوری سے خلاف سازشیں کرتا ہوا میا اور جرمنی میں پینچتے ہی اس نے اندفاع کی تدبیریں ثروع كردين . اس كے معاندين فاصر "سيكس ، اور " سواين ، باير ائس کی مخالفت کرتے رہے۔ یہ لڑائی برسوں ہوتی رہی اس اتنا یں بوپ نے پھر منری سے تلع تعلق کرے اسے معون قرار دیدیا اور دو بادشاہ بھی اُس کے مقابلہ میں بنائے گئے گر آخر کار قسمت نے یاوری کی اور جرمنی میں ہنری فتیاب ہوگا۔ اب اس نے ایک شخص کو پوپ کا منصب عطا کرکے کر مگوری کو معزول کرنے کے لئے اللی پر فیج کشی كردى - بين برس سے جدال و تتال كے بعد وہ روا ير باب د۱۰۰

كُرِّ لَكُورِي مِفْغُ كُورُوماً سِي مِحالِكُنا اللهِ البِي البِي اور البِي الله پراآور اس کا انتقال مولیا ک تاجیوشی کی رسم ادا کی اور الرنگوري كو قلعه سان انجلو مين محصور کر لیا۔ گر گیوری نے اس ووران میں اینے ایک بڑے ہوا خواہ رابرٹ مسكارڈ كو كك ير طلب كي تقا وه اب أيك تشكر جرّار لئ موت آيرًا، ہزی کو روما سے کال دیا، پوپ کو بھا لیا ، اور اپنی نارمن فوج سوشر سے توطینے کی اجازت دیدی ۔ اس کلم کو دیکمکر تام لوگ اسدرجہ برہم ہوئے کہ کر گیوری کا اب ظہر میں طہرنا مشکل ہوگیا۔ وہ اُنیں نارمنون کو ساتھ گئے ہوسے جنوب بلرن عل سي اور سفن له مين سروت مين انتقال كركيا-المحركاكاكام كركما الركوري نے وعوے بہت بڑے بڑے کئے گر اُن کو بناه منه سکارائس نے والیم فاتح اور فلی اقل دشاہ فرانس) کے ساتھ مراعات کا انلمار کیا اور ان دو نوں کو بہستور یادریوں سے نصب کرنے کے حقوق ماصل رہے۔ہتری جارم نے اکثر اعتبار سے اس سے خلاف اپنے دعاوی کو قائم رکھا اندنس میں گریگوری سے سفیروں سے بسلوکی کی گئی اور وہ خود بھی غرب الولمنی کی طالت میں دنیا سے جل بسا سر اس طریقہ کی بنا اسی نے ڈالی کہ تمام ممالک <del>میوری</del>

یں پوی سیطرف سے وکیل جھیج جانے گئے۔ اس نے

۳.

ياب د ١٠٠

مجلس شور کی سے اقتدار پر اپنے اقتدار کو مقسدم رکھا۔ عام پا دریوں کو یہ اختیار ویئے کہ وہ پوپ کے پاس مرافعہ س کریں ، اس نے اساتعہ کی خود مختاری کو توڑ دیا۔اس نے پاوریوں کا مجرو رہنا لوازم نہبی سے قرار دیا۔اسی نے کارونوکا طقہ انتخاب قائم کرے اقتدارت پوپ کو دنیاوی ما طت سے غداه شهنشاه کی بو خواه ایل روماکی ،آزاد کر دیا-مخفر بیا که پوپ سے وعوی اختیار مطلق کو ائس نے ، منضبط کر دیا اور زائه آیندہ کے لئے اس کی ایک روش معین کردی۔ اربن ووم اربن دوم (۱۰۸۵-۱۰۹۹) نے رائی جاری اور اچھے نتائج طامل کئے۔اس نے بوریا کو اینے ساتھ شریک کرلیا اور لبارڈی کو ہزی سے جدا ہوجانے پر آماوہ کیا ؛ خود ہنری کے بیٹے کونار آئے اپنے باپ سے وفاکی ، اور پوپ کے فریق سے ملکیا اور اس فرب و دفا سے صلے میں یہ لمبار فی کا بادشاہ بنا دیا گیا یکا وال میں آربن دوم نے اللی اور فرانس میں فاتخانہ شان سے سفر سرے اپنی نتح کی جشن منایا۔ آخر عمر میں منری بیمارم کی زندگی كواس كے دوسرے ملتے ہنرى كى بغاوت نے تلخ كرويا اكتے روروا کر باب کو مستعنی ہونے پر مجبور کردیا لیکن تخت پر منیقے ہی ہنری پنجسم (۱۰۹-۱۱۲۵) نے پوپ سے فریق سے قطع تعلق کر لیا۔اپنے اپ کے مشیروں کو اور باپ کی حکمت علی کو اپنا مقصور قرار دیکر پوپ سے فیاد ونزاع

پھر تازہ کردی ۔ کتنی ہی دفعہ اتفاق باہمی کی کوشششین کی مُمنِّن گر آخر یه مصله (سمسللنب) کانکارڈیٹ و صلح ) وارفرسے وارمر کی کانکاروسٹ رصلی ) لے ہوا۔ اس ملے کے شائط احسب ذیل قرار یائے شہنشاہ نے یہ روا رکھا کہ یا دریوں کو اختیار روحانی پوی کیطرف سے عطا ہوا کرے جس کی علامت انگشتری و عصا ہو۔ دوری طرف يه قراريايا كه تمام اساتف اور روسائ خانقاه قانونا شهنشاه یا اس نے نمائندول کی حضوری میں منتخب سے جایا کریں ليكن اختلاف كى صورت مين فيصله شهنشاه كرے ـ يادريون کو جاگیر دینا اور ملکی و عدالتی عهدوں پر فاٹز کرنا شہنشاہ سے متعلق ہو۔اُس کی علامت وہ شاہی عصا تھا جیبا عسام جاگیرداروں اور دنیاوی حاکموں کے یاس ہوا کرتا تھا۔ ہنری پنچم نے مشرتی سرحد کی وحشی قوموں کی نبت آل اظلم کی حکمت علی کو پیمر تازہ کیا کہ بیمرک سے اسقف آٹو آمو تبلیغ دین کی ہمت دلائی جس کے جش مساعی نے یومرینا کی قوم سلیوز کو عیسانی کرے برمنون کے ساتھ الما ویا۔ اُمراکی اُجو مخالفت اُس کے ساتھ تھی وہ اس امرکی طرف منجر ہوئی کہ اس نے جرمنی کے شہروں کو جنگی توت و وولت برابر برمتی جاتی تھی اپنا طرفدار بنا لیا تاکہ اُن کو امرا کے مقابلہ یں کھڑا کردے، معلوم ہوتا ہے کہ اہل شهر کی قوت و ہمت کومبھم لمور پر اس کے سمجھ لیا تھا باب (۱۰)

اور اسی لئے اُن لوگوں کے متنفق کرنے میں اہتمام بلیغ سے کام لیا۔ ہنری پنجم کے مرنے سے بعد اس کی جانشینی ورا سے نے امیر سیسنی تو تقر کا انتخاب ہوا۔ اُسکے ١١٢٥ مرا المنتب ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ا پوپ سے طرفداروں کے خاطر خواہ نشائط منظور كرائے تھے اور اسبات كا اقرار كرليا تھا كه اپنے عهد دولت یں منافع کلیا کا لا الله رکھے گا۔ بلکہ اُس نے پوپ سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اس کے انتخاب کی تصدیق کرد<sup>یے</sup> منطالع میں دو دو پوپ منتنب ہو گئے ، جس سے یہ اندیشه بیدا جوا که کمیں یه منصب جی درہم برہم ما ہو جائے ان دونوں منخب شدہ اشخاص میں سے النوسننگ دوم ( ۱۱۳۰-۱۱۳۰ ) فرانس پہنچا جہاں اس نے فانقاہ محکیرواکس سے رئیں برنارڈ کی دجو یورٹ بھر میں بڑا ہی ڈی اثر شخص تھا) جایت حاصل کر لی۔ برنارڈ ہی سے اثر سے فرانس و لوتھ اور انتوسلنے دوم جرشی وونوں مکوں کے باوشاہ انتوسنٹ کے معین و مدوگار ہو گئے۔ بلکہ تو تھر (شاہ جرمنی) نے تو آئی میں آکر بزور شمشیر شمر روا میں اننوسنٹ کے قدم جا د ئے اننوسنٹ نے اُس کے صلے میں تو تھر کو تاج شہنشا ہی سے سرفراز کیا اور حکومت تمکنی کا ظعت بھی اسے عطا کیا۔ اس فوجی جاگیر کے تبول کر لینے سے تو تھ بی پوپ کی جاگیروار رعایا میں وافل ہو گیا

اب پوپ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ شہنشاہ پر جو فتح اسکو ماصل ہوئی ہے اس کو جہاں تک ہوسکے عظیم الثان کرکے دکھائے۔ چنانچ تو تھ کی طبیعت کو الحاعت و انقیا دکی طن مائل و بچکر پوپ نے ایک تصویر بنوائی جبیں شہنشاہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جمکا ہوا ہے اور پوپ کے ہاتھ سے تاج شہنشاہ ک رہا ہے ۔ مقصود یہ تھا کہ اس تصویر سامنے شہنشاہی لے رہا ہے ۔ مقصود یہ تھا کہ اس تصویر سے یہ ظاہر ہوکہ شہنشاہ کا تاج شہنشاہی پوپ کا علاکیا

انوسنٹ کے نالف پوپ ، اناکلیٹ دوم کی اعانت پر روجر دوم ( ایرسلی ) اس شرط سے آمادہ ہوگیا کہ اگسے سلی کا باوشاہ بنا دیا جائے۔ روما پر اننوسنٹ کے قابض سلی میں قیام باوشاہت (۱۱۱۱) ہو بانے کے بعد بھی روجر کو اسے تشکیم کر لیٹا دوسال) اُس کی نخالفت کرتا رہا۔ اس اننوسنٹ نے لوٹھر کو طلب کیا لیمن لوٹھر کی جنگ کا انجام اننوسنٹ نے لوٹھر کو طلب کیا لیمن لوٹھر کی جنگ کا انجام بہت برا ہوا اور اننوسنٹ کو تیجم کر دوجر سے صلح بہت برا ہوا اور اننوسنٹ کو تیجم کر لیٹا پڑا۔

کوٹارڈوسوم اوتھ کے مرنے کے بعد ہوہنظانی کے خانمان میں اسلی جانشینی مرائز سراسر خلاف قاعدہ اسکی جانشینی اسلی جانشینی کے محک کے سنجھاں سکے نے مختب ہوگیا۔ لیکن وہ اس قابل نہ تھا کہ مک کو سنجھاں سکے ۔ در انخالیکہ ملک میں بے انتظامی

بابدرار

پھیل رہی تھی اس پر بھی وہ جنگ صلیبی میں جانے کو آمادہ ہوگیا۔ اُس کی غیبت میں کاک کے اندر کلم، فانجگی، سیاسی تفرقہ اندازی اور بھی زیادہ ہوگئی۔ سیالا میں وہ جنگ سے پھرا اور اس عمد کی پریشانیوں پر یہ اضافتہ کیا کہ امیر سیکسنی، ہنری دشیردل) سے جو نہایت مقتدر تابعان شاہی میں تھا جنگ جھیٹردی۔ عزض اس سے عمد کومت تابعان شاہی میں تھا جنگ جھیٹردی۔ عزض اس سے عمد کومت کا فائمتہ بہت بری طرح ہوا۔

و برک ول اس سے بعد اِس کا بھتجا فریڈرک اول جو \_ باربوسا کے نام سے مشہور سے شاہی ے لئے متحب ہوا (۱۵۲ا۔ ۱۹۰۱) چونکہ یہ بادشاہ بویریا اور سومیا وونوں فاندانوں سے تعلق رکھتا تھا جن میں آپھیں عداوت على آتى تھى ، اور جو كلف د حاسيان يوپ Guelf ) اور تبین ( عامیان شهنشاه Ghibelline ) کهلاتے تھے، اس سبب سے نوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں فاندانوں کی عداوت و نزاع اُس کی وجہ سے رفع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وه اس وشمنی کو رفع نه کرسکا تو اس میں اسکا کیھ تصور نه تھا۔ وہ ہرطرح پر یہ چاہتا تھا کہ اپنے نخالفوں سے موافقت کرنے بینانچہ ہنری (شیرول) کو ایس نے بویریا کا مک واپس کردیا۔ اور دوسرے طریقوں سے بھی ائس کے ساتھ سراعات کی اور حقیقت یہ ہے کہ ہنری میلئے شکایت کا کوئی پہلو نہ چھوڑا سوا اِس کے کہ بادشا ہی

باب د ۱۰)

قریدرک سے وومسلک سیاسی اس کو نہ مسکی۔ یہ کما جاسکتا اے کہ امور سیاسی میں فرڈرک ے روسک سے ایک بارشاہ جرمنی ہونے کی جنبیت سے ، دوسرے تمام عالم کا شہنشاہ ہونے کی جنبیت سے ع وہ چاہتا تھاکہ تمام ملک کا انتظام کیساں کرتے اور علم و تعدّی کا استیصال کرتے جرمنی کو ایک متحدہ سلطنت بنادے - سنہنشاہ کی چشیت سے اس کا مرف یہ ایک منتهائے خیال تھا کہ اہل روما کی سی قدیم شہنشاہی پھر قائم کردے۔ روما کے سلاطین معظام کو وہ اپنی فرانروائی كا منونه السجيقا تحار كيار موي صدى من توانين روما كا مطالعه بھر رواج پانے لگا اور فریڈرک اسے خود اپنے کا م یں لانے لگا۔ اس نے اپنے وربار میں ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا جو جمٹیتن کے مسودات میں مہارت رکھتے تهم اور انعیں کی صحبت میں فرڈرک میں وہ خیالات بیدا ہو گئے جنکو اُس نے اپنی شہنشا ہی میں عل میں لانیکی كوشش كى - ان مُعَنِنُون كے ولوں پر اہل روما كے مطاق لفنان قانون کا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے فرٹرک کے سامنے یش کرنے کے لئے ایسے اصول منتب سئے جن سے اقتدار اعلیٰ کی ہوا اور بھی اس کے واغ میں بھر گئی۔ انہوں نے اس سے کماکہ باوشاہ کی مرضی ہی مین قانون ہے اور شہنشاہ ہی تمام دنیا کا مطلق العنان کرال باپ د ۱۰)

ہے۔ گر فرڈرک کی مطلق النانی کا سبب اصل شخصی قوت و اقتدار کا شوت نہیں تھا ، بلکہ اپنے عمدہ و منصب کا جو تصور اُس کے فہن میں تھا یہ مطلق النانی اسی منطق کا ایک نتی تھی۔ ایک نتی تھی۔

سا اللہ میں فریڈرک کوہ آلیس سے یار ہوکر لمباردی میں وافل ہوا اور رانگیگین کے مشہور و معروف میدان نیں یمہ زن ہوکر ایک وو لحائث " ( قانو نی مجلس ) سے اجلع سما وعلان کیا اور لمباروی کے تمام شہرون میں یہ کم بھی کہ اینے اپنے کانسلوں در ٹمیسوں ، کو شہنشاہ کی خدمت کیں جیجی اکٹر شہروں نے اس پر عل کیا لیکن ملان اور اس کے بعض طیفوں نے لیمیل سے انکار کردیا۔اس زمانہ میں الآن کی کالانہ حرکتوں کی دجہ سے اس کے اور دوسریے چھوٹے چھوٹے شہوں سے درمیان جگڑے پڑے ہوئے تھے۔اسی سلسلہ میں پیویا نے فرڈرک سے طان وٹارٹونا کے خلاف فراد کی۔ اور جب الرونا نے اس سے احکام کی بھی کھ پروا مذکی تو فرڈرک نے اس کا عامرہ کرلیا اور اسے تباہ وتاراج مرے چھوڑا۔ الان اِس وقت اس سبب سے بج گیا کہ فردُرک ، روما کیلرف متوجه ہوگیا۔

روما والے امبان کو بھولے نہ تھے کہ ایک زمانہ میں انھیں کا شہر عروس ابلاد تھا ، وہ ہر طرح کی حکومت سے خواہ وہ شہنشاہ کی ہویا پوپ کی بہیمین رہتے تھے۔ انہین

ا بر اب

خواہش یہ تھی کہ شہر کو اگلی سی توتت و آزادی میمر ماصل ہو جائے اور وہ شرکو اس کے اگلے زمانہ کے سے سرایۂ ناز مرتبہ پر واپس لانے کا خواب ویکا کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ وہ اکثر پوب کی مخالفت کیا کرتے۔ یوی کی سیاوت ان کے سیاسی خیالات اور آرزوں سے متضاد واقع هوی تقی-چنانچه سترا لله میں عاملہ خلائق اور ادنی درجہ کے روسانے خروج کرکے، پوپ کو تکال دیا اور بخيال خود شهر مين قديم زانه كا سا نظر ونت مير قائم كيا. اس کے وو برس بعد بریسیا کا قسیس ازالا، روایں آیا اور بہت جلد شہر میں سب سے بڑا صاحب اثر شخص بن گیا۔ یہ شخص فرانس میں ربا تھا اور ملحد اعظم ابیلار <del>ڈ</del> الرفالله ساكن بركسها كخيالات كو سنكر ابنين اختيا ك كريا تھا اور ياہتا تھا كہ ان خیالات پر عل ہوتے ہوئے دیکے۔ روما کی دستاللہ کی بغاوت کا حال محراس کی بیلی پیٹر کی اور اگسے اپنی مطلب برآری کے لئے موزوں سجکر لیکتے ہوئے سعلے كيكرح اس طرف دورٌ براء اس كا بنظام على كسى قدر لمو ل طویل تقا۔ امرا کے مقابلہ میں اگسے عوام الناس سے ہدردی تھی۔اُس کے دماغ میں وہی خیال سایا ابوا تھا جو کلیسا مِن کئی دفعه کلامر ہو بچکا تھا اور عنقریب سینٹ <del>فرانس</del>س سے مرکزی اصول اصلاحی میں شامل ہونے والا تھا لینی

صاحب جائداو ہونا گناہ ہے ۔اکس نے یہ اعلان کرویا کہ زمین پر اُمراکا قبصنہ نہ رہنا چاہئے بکہ اُسے جانداد مشترک ہونا چاہئے۔ ہر شخص کو تل ہے کہ زمین کی ایک مقدار مُعَیّن كوكام بين لائے . بوكم شخصى قبعنه عناه ب اسك كليساكو لا ماله لي جائداد رمنا جاسمة . كروه اس سے ايك قدم اور آعے بڑہ گیا اور یہ اعلان کیا کہ فرقاً فرقاً بھی ہوشنس کو مماع رہنا پاہئے۔اس نے پاوریوں پر گناہگار اور ونیاوار ہونیکا الزام لگایا۔ اُس کی نظریس یا دریوں سے وامن پر یہ بڑا ورسالتها كه كلي انتظامات مين وه اسقدر زياده شريك رهنا تھے۔اس کا قول تھا کہ «وہ باوری جو صاحب جائماد ہیں وه اساقعهٔ جو حشم و فدم رکھتے ہیں ، وہ راہب جرنسی قسم بر بر کی مکیت رکھتے اپی ان میں سے کوئی بھی بچے تنیں سکتا اُ کلیها بین کابل اصلاح کی حزورت تھی اور اُس کی ایتدا پوپ سے ہونا چا ہے تھی۔ آرنالڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ کلیبا سو اپنے تمام مقبوضات سے ہات اٹھا لینا اور ممتابی کی مالت یں رہنا چا ہئے۔ اس کا قول تھا کہ سیج کا مقرر کیا ہوا قانون یمی ہے۔ اس کے وعظ سے جوش میں آکر بانامی انگامہ کرنے والوں نے فاتقا ہوں کو لوٹنا شروع کرویا كيوكم جب يادريون كا صاحب جائداد مونا بى جائز نهين تھا تو اُن کی جائدا دیں فوراً اُن سے چین لینا چاہئے تھیں سمال میں نقولاس بریک امپیر پوپ کی جگه کے لئے

مخت ہوا اور اس نے ہیڈریں جارم کا لقب افتیار کیا۔
ہیڈریں جہارم
ہیڈریں جہارم
ہیڈریں جہارم
ہیڈریں جہارم
ہم اا۔ 9 ماا کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس نے جُراُت کرکے
ہردیا، وینکی دعمل بوپ، پر قبضہ کریا اور اسکے گردا گرد
خضد ق کہدواکر قلعہ بند ہوگا، تمام شہر پر کم تعمل جاری
مردیا دینی مراسم نہی کی بجاآوری بند کردی) اورجب کے
آرنالہ شہر سے نکال ندیا گیا اس کم کو برطرف نیں کیا۔ آزالہ کے
کرویا ویا میں جاتا ہو ہوگا میں سب سے بڑا سرفینہ کے کئل جانے سے شہروالوں کا سب سے بڑا سرفینہ جاتا رہا۔

بس اسی موقع پر فریرک باربروسا آئی میں آیا پوپ
اس کی طاقات کو گیا، آرنلاً پر الزام قائم کئے اور اس کے
فریدرک اول رومامیں
نے بھی ابنی سفارت فریدرک
ایس بھی اور یہ کملا بھیا کہ شہنشا ہی کی تمام قوت
اہل روماکی بدولت ہے اور یہاں سے سب لوگ ایسے
اہل روماکی بدولت ہے فواہشمند ہیں حرف یہ شرط ہے
ابنا شہنشاہ بنانے کے فواہشمند ہیں حرف یہ شرط ہے
کہ وہ اس بات کا طف اٹھائے کہ شہر اور عمدہ داراین شہر
ادا کرے گا۔ اُن کی اس گتائی پر فریدرک برہم ہوگیا،
ادا کرے گا۔ اُن کی اس گتائی پر فریدرک برہم ہوگیا،

باب د۱۰)

خطاب شہنشاہی ماصل کیا تھا۔ روآ کی شان و شوکت ایک گزرا ہوا قصد ہے، اُس کی ساری حشمت و قوت اہل جرمنی کیلرف منقل ہوگئی ہے، مفتوح قوم کو اپنے اقا کے سامنے شرائط پیش کرنے کا کوئی عق نہیں ہے کی لیکن ہیڈرین چارم اس امر پر آبادہ تھا کہ فرڈرک سے کچھاس ہے ہیٹرشرائط کرلے کو شہنشاہ کو تاج شہنشاہ کی پہنا نے پر راضی تھا بشر لملیکہ شہنشاہ روآ میں اُس کی جگھ اُسے واپس دلادے اور آرزلل کو اُس کے عوالے کرد ہے۔ اسی قرار داد سے موانی فرڈرک کو تاج بہنایا گیا اور سارا شہر بزور مفلوب کرلیا گیا۔ آرنالہ گوتار ہوگیا اور ہیڈرین کے کم سے انبار ہمیزم پر ایک ملید گرفتار ہوگیا اور ہیڈرین کے کم سے انبار ہمیزم پر ایک ملید کی طرح سے جلا دیا گیا۔

فریڈرک اور ہیڈرین کے تعلقات بھی پوری طرح قابل المینان نہ رہے۔ دونوں کی پہلی ہی طاقات کے موقع پر فریڈرک نے ہیڈرین کی رکاب تھامنے سے یہ کمر انخار کردیا کہ بادشاہوں کے لئے یہ امر زیبا نہیں ہے۔ ہیڈرین اس سے بہم ہوگیا اور اس نے امن عطا کرنے کے لئے فریڈرک کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ نزاع آخر رفع کردی گئی گر محض عارضی لمور پر جویقت شہنشاہ اور پوپ کے دعاوی ہی میں الیسی نقیض واقع تھی کہ دونوں میں صلح کا رہنا مکن نہ تھا۔

بزانسان میں جد واقعہ گزرا ایس نے دونون گروہوئی افاد طبیت کو ظاہر کردیا اور یہ دکھا دیا کہ کس قدر مبد لموفان پاپ (۱۰)

بریا ہونے والا ہے۔ لندن کا استف عظم اسکل روما میں آیا **برانسان کا واقعہ** ہوا تھا ، اور جب وہ برگنڈی کے راستہ سے واپس جانے لگا تو اسے لوگوں نے ا بوٹ مار کر مرفتار کرایا اور قید میں رکھا، فرٹدرک کو اگرچہ یہ خربہنی گر اس کو رہائی دلانے کی کوئی کر اس نے نہیں کی اور نہ ان لوگوں کو سزادی جنوں نے یہ کلو کیا تھا۔ فریڈرک کی اس بے پروائی کا ایک ہی سبب ہوسکتا ہے کہ وہ اسکل کی اس بات سے آزروہ تھا کہ كليهائ اسكنينوا كو آزاديكي بوس والملكر تفي اور السكل اس معالمه میں اُس کی مدو کررہا تھا۔ یہ ایسی ہوس تھی جس سے پروے میں بلائشبہ توی منافرت سمی چھیں ہوئی تھی کیوبکہ اسوقت کا کلیاے اسکنٹینویا ، ہمیر کے اسقف انکم کے ماتحت تھا اور اس کے علاقہ اسقفی کا ایک جزو سجہا 'جاتا تھا۔اس مذہبی اٹر کے توسط سے فرڈرک کو یہ امید تھی کہ اسکنڈنیویا میں وہ سیاسی اقتدارات عاصل کرلیگا جس سے اُسکی شہنشا ہی یں اضافہ ہو جائے گا۔ فرڈرک کی اس حربصانہ جال کا نگبله بكر اسكل اس كي حايت ير بهروسا ننين كرسكتا تفار علاوه ايسك اس زمان میں پوپ اور ولیم ( والی سلی ) سے ایک مطابرہ ہوا تھا جس میں حقوق شہن<u>اتنا ہی کا ذرا بھی گانا نہیں کیا گیا</u> تھا، اس معاہرہ پر بھی فریررک کو اپنی آزردگی کا کا ہر کرنا منظور تعا- فريْرك جب (٢٨- ٢٨- اكتوبر عنظ المد) بزات أن

پاپ (۱۰)

یں تھا تو پوپ سے وو وکیل اس کے پاس ایک خط لیکر آئے جس میں شہنشاہ سے اس فعل پر صاف طاف طامت كى گئى تقى كدائس فے اسكل كو رہائى دلانے اور اس كے قید کرنے والوں کو سزا وینے میں بے پروائی برتی۔ یہ دونوں شخص جب اوّل اوّل فرلدرك كے سامنے آئے تو أننوں نے بوپ اور کارڈنوں کی طرف سے اس کو سلام پنیا کر یہ بھی ک کر برپ کا سلام پررانه اور کارژنلون کا سلام برادرانه ہے» سلام کا یہ انداز عبیب و غیرب تو صرور سجما گیا لیک فریڈرک اس پر کید ناراض نہیں ہوا ؛ اس کے دوسرے دن شہنشاہ نے مراسم دربار کے موافق دولؤں شخصوں سے ملاقات کی اور امنول نے ہیڈرین کا خط پش کیا۔ شہنشاہ کی مجاعنائی بر الامت كن ك بعد يوب ني يه اعتراف كيا كه اسكا سبب اُس کی سجھ میں نیں آتا۔ میڈرین کا خیال یہ تھا کہ اس سے کوئی امر شہنشاہ کے ظاف نیں ہوا کلکہ وہ ہیشہ اس سے اپنے فرزند عزیز کی طرح سے بیش المارات دائس نے فرارک کو یاد والیا کہ اب سے دو برس یلے کلیائے مقدس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور تمیسی شفقت پررانہ کے ساتھ بیش آیا اور اکسے خوشی خوشی تاج شہنشاہی پیناکر سب سے بڑا رتبہ و اعزاز عطا کیا۔ اس کے بعد کھا تھاک "ہم نے جد ہر ادع سے تہاری طاجت برآری کی اُسکا ہمیں مطلق انسوس نہیں بلکہ آگریہ کان

ہوتا کہ تم اس سے بھی بڑا انعام رجاگیر Benificia ) ہوتا کہ تم اس سے بھی بڑا انعام رجاگیر ہے کھائم سے کھائم سے جو تمارے ہاتھ سے میرے اور کلیا کے متعلق انجام ایکنی ہیں، اس کے عطا کرنے میں ہیں مسرت ہی ہوتی "-اس ے پڑے ہی ایک آگ سی گگ گئی۔ فرڈرک کے حضور میں جو والیان ملک و امرا موجود تھے عضبناک ہوکر وکلاء پوپ سے اُلجھ بڑے کہ یہ وعوے کس بنا پر کئے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں ان میں سے ایک بول اٹھا کہ «پوپ سے نیں تو پھر آخر کس سے شنشاہ نے یہ شہنشا ہی يائي ہے ؟ اگر شمنشاه مدافلت مذكرتا تو اس جواب في اس وكيل كى جان ہى لى جوتى كيوكم آلو وان وملس باك البيجبيث يرا اور قريب تهاكه اسے جان سے مار والے. وكلا كو عكم مواك فوراً الحاليه كو وايس يط جائي اور پوپ ے کسی کام سے لئے کوئی مزید کا رروائی نہ کریں۔ مِدْرِین نے و لفظ ( Benificia ) کا لکھا تھا اس کے معنی انعام یا جاگیر کے ہوں یا نہ ہوں یہ بحث چندان کار آید نئیل اہم بات یہ متی کہ اُس نے تاج شہنٹاہی کے متعلق صِاف صاف الیے الفائل کھے سے گویا اس کا ونیا نہ وینا باکل اس کے اختیار میں تھا۔ ہو بات فیڈرک کو اس سے کم ناگوار نہ ہوی جبقدر انعام وجا گیرکا مغط ناگوار ہوا کیونکہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ تاج کشمنشاہی کا تعلق جرمنی سے ہے۔ جرمنی کا بادشاہ تاج شہنشای کا حق رکھتا ہے ، پوپ کا حق بس اتناہی ہے کہ اُسے تاج پہنا دے۔ یہنا دے۔

فریرک نے اس کے بعد اپنی رعایا میں ایک اعلان نامہ فیم کی مناوی جس میں پوپ کے اُن وعووں کا ذکر تھا فیم کی مناوی جو اُس کے خط میں مرقوم سے اور اُس کی مرف میں اور اُس کی مرف میں اور اُس کی مرف میں اور اُس کی منانای مرف فدا سے علا ہوا ہوا ہے اور والیان کمک سے انتخاب علی میں آیا ہے۔ میٹے نے یہ تعلیم دی ہے کہ ونیا کی کوت دو تعواروں سے ہوگی ، ایک روحانی ، دوسری ونیاوی۔ پیٹر نے کم ویا ہے کہ تمام لوگوں کو فدائل خون اور بارشاہ کی تعلیم کرنی چا ہوا انعام ہے یا اُس کی جاگیر ہے وہ سنبور شرف کی تعلیم کرنی چا ہوا انعام ہے یا اُس کی جاگیر ہے وہ سنبور شرفی کی خالف اور جموٹھ ہولئے کا گنا ہگار ہے۔

اب ہیدرین چارم نے جرمی مین یا دریوں کو ایک کھلا خط روانہ کیا،جس میں معاطلت کا گرخ بدل جائے ہمیڈرین کی منا ویل اپر بہت ہی تعب و غضہ کا اظہار ایک تھا۔ یہ خط بڑی ہی حکمت علی پر بنی تھا جس سے عزض یہ تھی کہ جرمن یا دریوں کو اپنا طرفدار بنا لے لیکن کچھ لوگ ان میں سے اپنے شہنشاہ کے سیخ ہوا خواہ بھی تھے، انہوں نے ہیڈرین کو ایک

خط ککہا اور اس میں فریڈرک کے جواب کی تائید و توشیق کی۔اس کا مضون وہی تھا جو فرڈرک کے اعلان نامہ کا تها اور یه دعوی تها که شهنشا چی پوپ کا دیا جوا انعام دجاگیر، نیں ہے بکہ یہ انعام فرڈرک کو فدائیطرف سے عطا ہوا ا ہے۔ فرڈرک پوپ کی بنوائی ہوئی اس تقویر سے بھی ابتک آزردہ تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ توتھ گھٹنوں کے بل جكا ہوا ہے اور پوپ كے باتھ سے تاج لے رہا ہے اس نے کہ کہ بوپ چاہتا ہے کہ ایک مقتدران اصول تائم کرے اور اس کی بنا محض ایک تصویر پر ہو۔ اب ہیڈرین نے ایک خط فریٹرک کو کھا اس میں یہ بیان کیا کہ جو لفظ میں نے کھا تھا اس کے معنی انعام کے نہیں ہیں بلکہ وہ ( Bonum ) اور ( Facia ) سے مرکب ہے۔ جس سے مراد وہ کام ہے جو مجبت و شفقت سے کیا جائے۔ ہیڈرین نے فراڈرک کو تو کسی طرح ظاموش كرديا ليكن حبك كا فائته نيس بوائاتنا بواكه حبك المتوى

اس کے بعد فریڈرک نے کمبارڈی کے شہروں کی طرف توجہ کی جو سو برس بکد اس سے بھی زائد سے بھال فود پڑے ہوئے سے اور اپنا انتظام آپ ہی کرکے کریاتے سے ایک آزادانہ کومت بلدی کی بنا قائم کرکے انہوں نے طلات دقت میں اصلاح و ترتی کردی می۔اب

باب (۱۰)

ال کو سب سے پہلے زیر کرلیا لیکن پھر بھی یہ طے یاگیا كه الل شهر جسطره أبني كام كو منتب کرلیا کرتے ہیں ایساہی کیا کریں لیکن ان کا منظور کرا شنشاہ کے افتار میں رہیگا۔ ران کا گلین کے میدان میں ایک دوری را لکا کلین کی وات المجلس قانونی کے منعقد ہونیکا اعلان وور مجلول الله اور تمام شهرون کو حکم دیا گیا که این ابية عده وارول كو مجلس ندكور من روانكي. فرندرک کا مقصور یہ تھا کہ اہل شہر کے دماغوں سے آزادی کا خیال دور کردے ۔جس زمانہ میں وہ اعلی میں آیا ہوا تھا اُنیں دنوں میں پونوگنا کے مقنین سے وہ ملتا رہا اور اُنہیں وعوں سے قانون رومن سے امہات سائل اس نے عاصل سئے تھے،۔ پرانے زمانہ کے وستور پیم جاری کئے گئے اور فرڈرک نے شاہی امتیازات کے متعلق اپنے وعووں کو پھر تازه کیا رجمیں المرات ڈیوک وکاؤنٹ ، سرحدات ، طرب سکه، تحميل ماصل وچگل و رسوم و غيره سب سامل ستھ) اس نے یہ اعلان کردیا کہ انیدہ سے شہر کے تمام بڑے عدہ وار اسی کیطرف سے مقرکے جائینگے اور رعایا کو اُنہیں کی توثیق کرنا ہوگی۔ تمام شہروں کے وکلانے شہنشاہ کے حقوق کا ایک و لمنے تیار کرنے میں اعانت کی اور اس کو ملموظ رکھنے پر اتفاق کیا۔ اُس نے اب ایک قدم اور آگے برایا کہ آن بوگوں نے جو اقرار کئے ہیں اُنیں عل می لائیں-

ینانچہ اس نے تمام کک میں اپنے نائب روانہ کئے کہ اس کے عدہ دارون کو شہر میں نصب کریں ۔ المان والوں فے یرولی کیا کہ اس قرارداد کے بموجب جو شہنشاہ میں اور اُن میں پہلے ہوچکی ہے وہ لوگ رانکا کلین کے معاہدہ کے اندر داخل منیں ہیں؟ اس لئے اسوں نے باوشاہ کے قاصدوں سے مزاحمت کی اور شہر کے دروازے اُن کے لئے بندرویے! فرمْرك نے ان كے دعووں كو تبول سيس كيا اور (ايران فاليس) شمری محاصرہ کرلیائشہر نے تقریباً تیں برس یک مدافعت کی۔ مَلَآنَ نَى الراجى المنز فرورى طلالله مين اس مين تاب مقاومت ا بق نیں رہی۔ اُن ہوں نے ہر طرح سے \_ اچا یا که فرندرک کو راضی کرلیں گر اُن کی دادفیاه سے اُس نے کان ممرے ترفے۔شرکی دیواری ڈیادی گئیں، شہر والے نکال دیے سکٹے اور امرا میں بہت سے گوک یر غال کے طور ہیر گرفتار کر لئے گئے ۔ ہمیں رہین نے اپنے بین ومی اس اثنا میں پوپ اور شنشاہ سے وعاوى بيش سيخ اديبان از سراو نزاع يهوث ایری تی یوه لله می میدرین نے فریرک سے بت ہی وسیع مطالبات کئے جس بی مثلاً کی اراضی پر اس کا قابض ہونا کیوپ سے علاقوں سے جاگیرا م مصول کا فریڈرک سے ذریعے سے وصول ہونا اور روا یں کال اختیاراتِ شاہی کا رکھنا وافل تھا۔ شہنشاہ نے ان مطالبات

سے انکار کردیا اور پوپ نے جھڑے اور ضاو پر کم بانہی -سل سے روجر اور یونانی شنشاہ سے مک لیکر اس نے لیارڈی کے شروں سے سازش کرلی موالے میں میدرین كا انتقال ہوگيا اور كارڈ نلون نے اس كے بجائے رولنڈ بنڈلی الكويد رسوم كا انتاب كياجي في الكزيد سوم كا نقب انتيار ای ، یہ وہی شخف ہے جس نے بزانسان میں میذرین کیفرن سے عفقو کی تھی۔ اس جھڑے کو اس نے اب اینے ہاتھ میں لیلیا اور اپنا وقت طیفوب کے صیا کرنے یں مرف کرنے لگا لیکن فریڈرک نے بھی ایک پوپ مقابل بنالیا اور اگرندر سوم کی نالفت میں اسے اس حدثک کا میابی ہوئی کہ پوپ کو مجور ہوکر رواسے مجاگنا پڑا اور اس نے فرانس میں جاکر پناہ لی (۱۱۹۱)-معلوم ہوتا تھا کہ میدان فریدرک سے اتھ رہا۔ تمام شہروں میں اسکے عدہ دار متعین شخص الآن تباه و تاراج اور پوپ شهر بدر موجیکا تھا۔ لیکن یمی ظفر مندی مقدمہ شکست ثابت ہوئی ،۔ اس سے بتصنع تمام زمانہ قدیم سے شہنشاہوں کا انداز اختیار کرلیا تھا۔ اُس کی مطلق العنانی اشہروں کے حق میں اللم بنگئی تھی اور اسی سبب سے سب بے جین مورج سے کہ انتظام لینے کا کوئی موقع المجائے۔ بس الرندر سوم ان مخالفین کا سفنہ بن گیا۔ مالا میں وہ روم میں واپس آیا اور شہنشاہ کو دین سے فاج کیا ، اس کی تمام رعایا کو جو فریدرک سے وفاداری کا

444

باب د ۱۰)

طف کر چکی تھی اس بابندی سے آزاد کردیا۔ الکونڈر تدابیر لکی کا امر شخص تھا۔ کمبارٹوی کے شہروں کا اسطح آزاد رسنا اسے بھی ناگوار تھا ، لیکن چونکہ وہ اس کی مدد کر سکتے فے اسلے اس نے انھیں اپنا طیف و ٹرکی بنار کھا تھا. تفریاً بندره برس تک یه کاردان شخف فریگرگ کی مالفت كا يبيشه بنارا اور سنهناه بر أخرى فتح زياده تر اسى كى کاروانی و تدابیر سے حاصل ہوی کے اسکے دوسرے برس (۱۹۹۱) فریدیک ہم ایک نشکر جوار کے ساتھ ، آلی میں آیا تاکہ باغیو کو منا دے اور نے پوپ اس جاتس کو پوپ بناکہ سینٹ بیٹر کی کریں بر بھائے ۔ ایک ماصرے کے بعد اسنے روماً کو نقع کرلیا ، پیس جانس کو پوپ کا منصب دیا گیا اور اس کے چند روز بعد ستمہنشاہ اور شہنشاہ بیگر کو دوبارہ كليسائ سينك بير ين تاج بنهايا كيا - تعورت زمانك بعد وبابہوٹ پڑی اور قریدک کے تشکریں اتنے سانے موئے که وه گراکر جرمنی کو بعبلت تمام جلا گیا ۔ جس رفتار سے وہ واپس حار إ تھا اسى رقارسے اللے عقب ميں فہر يك بعد دیگرے بغاوت کرتے جاتے تھے۔وہ بڑی مشکل سے اپنی عبان بھاکر بھل آیا ؛ شہروں نے اب دستالہ میں ، ہوگر ملان کو بھر تعمیر کمیا اور وہی اس اتحاد میں سب کا

تاريخ يورپ هئهاول

بیشہو بن گیا۔ بیویا اہمی تک سشہنشاہ کے ساتھ بیانِ فا بر قائم تھا۔ بس سمدین نے اس کو نک دینے کے لئے ایک نیا شہر اس کی سرحد بر باویا ، اور پوپ کے اعزازیں ا كا نام الكر تدريا ركما يس الله يك فريدرك اس قابل نه بوسكا كه دوباره اللي مين واخل بوسك - اس زمانه ميس خبنشاه ف بنفس نفیس الگونڈریا کا عاصرہ کیا اور اسکی کچھ نوجل نے سکینی و امبرای کو بال کروالا۔ الگزیڈریا بہت ہی ستکم شہرتھا اور محاصرہ مبینوں ماری رہا ۔ آخر صلح کے پیام آنے اللے اور چِنکه حارثوں کا زمان فریب تھا فرٹیرک بیویا کیطرن جلا گیا۔ شمہنشاہ نے اربار جرتی کے والیوں کو کک کے لئے طاکلے لیکن ہنتری دشیول ، نے سمجھ لیا تھا کہ شہنشاہ کو نیما وکھانے کا یہی موقع ہے اور اسنے کمک بیعج سے انکار کرویا۔ مئی النالہ میں مقام لگنانو بر متحدین کی نوجوں نے فریدرک برحلہ کیا اور یقینی و لطعی فتح ،حاصل کی -تھوڑی دیر کیک تویہ فیال جِنَّاكُ لَكُنَّا نُو اللَّهِ خود تُمهنشاه سجى إس جنَّك مِن اللَّيا شکت ہو جکی ہے، اس لئے وہ اہل شہرے ساتھ انہیں کے خاطر خواہ ترابط بر صلح کرنے کے لئے آمادہ مولیا۔ اس نے ر الکرندر میں ویتی میں حاکر کلیا ہے سینط مالک میں الگوندر سوم سے القات کی اس کے پاؤں بر کر طا ابنی علاکاری کا اعتران کیا اور بوپ سے درخواست کی کہ اسے لعنت

بإبراء

باک کوے۔ پو ب اس کے کہنے کو مان گیا اور التوائے جنگ کا اعلان کردیا گیا۔ اس کے چھ بیس بعد مقام کا نسٹنیس میں معاہدہ صلح پر وشخط ہو گئے ، جیکے روسے اہل شہر کے معاہدہ کا تطینی اسطالبات بیشتر ان کے حب ولخواه تسليم كُرِيَّةُ كُنَّةً وُسُهِنتًا م کی سادت تسلیم کی گئی گروہ بخض بلائے نام تھی ' اور حقیقت میں شہرول کی ازادی منظور کرلی گئی تھی ؛ اس وافعے سے فرڈرک کی سخت توہن ہوی لیکن اس سے کوئی مفرنہ تھا۔ جرمتی میں کھاف (حامیان یو پ ) نے اسے ایسا دبانا متروع کیاکہ اسے خو دیوب سے مدد مانگنے کی خرورت ہوئی اور اب سوا ایکے کہ نتازیج جبگ نے جو فیصلہ کردیا تھا اسی بر صبر کرے اور کھے کرنہیں سکتا تھا۔ سائله مين كبلائن " وعاميان منهنشاه ) اور كلف وعاميان يوي کے جمگڑوں میں بہت نازک وقت آیا کیونکہ اسی زمانہ میں منزی ﴿ شَيرُل ﴾ نے متحدین المبارقی کے مقابلہ میں فریڈرک کو جنگ مِن كُمُكَ بِسِيعِينَ ہے انكار كرديا تھا ۔ جرمنّی میں واپس اگر فرطررك نے اسے سزادینے کا ارادہ کیا اور حکم دیاکہ ہنتی اسکے رورو عاضر ہو اور جب ہنری نے انکار کیا تو اسکو مغرول کر کے شہر مرر کردیا۔ ہنری نے مقابلہ کیا لیکن خبک میں شکت کھاگیا اور رحم کی درخواست کی۔ فرگیرک نے اسکے تمام اختیارات سلب طرکے لیکن اتنی نیاضی کی کہ اسکی ذاتی ماگیر اس کے ہاس برقرار رسے دی۔

سیلی کے نتے کرنے میں اگرجہ فرٹیدک کوکامیابی نہیں ہوی تھی لیں اسکے کمی گرایسے کا سامان اسنے یہ کیاکہ اسپنے بیٹے ہنری تششم کی نسبت وہاں کی ولیہ عہد کانسٹینس کے ساتھ کردی۔ یو پ کے پہلے ہی سے سمجھ لیا تھا کہ یہ عقدت بنشاہی کوست می طاقنور کرکیا ، اورسسلی وجنوبی اطالیہ برقبضہ موملے سے ت ہنشاہ علاقہ بوپ کی اراضی پر جہان کہیں جا ہیگا حلہ کرسکیگا<del>ؤ</del> بوپ کو یه گوارا نه مواکه خسهنشاه کو اتنا برا نسلط اسیر هاصل موجاً پس استے سلطئت سسلی وسنسنناہی کے اس اتحاد مجوزہ میں رخنہ اندازی کرنے بر کرباندہی ۔ اس نے اب سنسہنشاہ سے بگال شروع کردیا۔ کونوں کے اسففِ اعظم اور جرمنی کے ابن ام اکوجو شہدتا، سے ناراض تھے ابہار کر فریڈرک کے خلاف سائیں میں شرکِ کیا <sup>ک</sup>ے اسی زمانہ میں یہ خبر مغرب میں پہنچی کہ یرد <del>شلیم کو</del> عربوں کے فتح کرایا ہے چونکہ اس رانہ کے خیال کے موافق سب سے بڑا کام یہی سجها جاتا تھا کہ اس سرزمین کو وشمن کے قصفے سے چہرالیا وائے اس لئے بوپ اسات کے لئے ہرقم کی رمایت ہ، جن کو موجود تھا کہ <del>فر</del>طیرک کو جنگ صلیبی پر روا نہ کرسکے یہ بیں ، معاہدہ ایسا کیاگیا جس سے بظاہر فریرک کی فتح معلی ہوتی ر اقرل اتول اتھی کے وہ اب ماربات صلیبی بر جانے کو آمارہ ہوگیا مبی الک جرتنی کا انتظام به بنری ششم کے باتھ میں وروا اوراسے شاہ جرین کا لقب افتیار کیا کو خرارک و<sup>مال</sup> مه کی فصل بہار میں روانہ ہوا لیکن <del>فلسطی</del>ن کک نہ پنہیج سکا۔ بلکہ

باب (۱۰)

١٠ جون المثلاله كو سليت يا كه ايك كوستاني جشمه ميں ڈوب كرمركيا -فتح بالی ہے گراس کا تمامتر نفع اسی کونہیں حاصل ہواہے ۔تمام اللی کواینے ماتحت رکھنے کی فدرت اسے نعیب نہیں ہوی ہے۔ ہم غنائم المباردی کے شہوں نے اورسسلی کی سلطنت نے اپنا اپنا مطلب کال لیا ، اور اپنی اپنی خود مختاری قائم کرلی ہے ، فرنیرک کی خالفت کے دوران میں شدہشاہ نے کتنے ہی انتے پوپ نادیعے تھے۔ آخریہ نہیبی افتراق شیالہ میں جاکے اس وقت نعتم ہوا جب کیلکس شق سوم کے یہ دیکھکر كرست بنشاه في الكوندر عد صلح كرلى اب ميا قدم جمنا مكن نبين اطاعت اختیار کرلی ۔ آیندہ انتخاب پوپ کے اختلافات کو روکنے کے لئے لیکان کی مجلس نہبی نے لاکالیہ میں یہ نمابطہ مقرر کیا کہ کارڈنلوں میں سے دوتلت جس کے لئے رائے دیں وہی شخص یوپ سجها حائے گا ؛ اس ضالطے میں سنسہنشاہ کی منطوری کا کچھ ذکر نہ تھا اور نہ عامتہ الناس کا کچھ حق تھا نہ روما کے بإدريوں کا کچھ وخل تھا۔جب سے اب تک سارا اختیار کارڈنلوں کے ہاتھ مرتبے الكؤندرسوم نے بوپ مونيكى حيثيت سے جو كام كئ ميں وہ نہایت قابلِ قدر ہیں۔ اس کا اقتلار تمام مغرب میس اس طرح ملم تعاکداس سے بیٹ رکسی پوپ کو یہ ابت نصیب نہیں ہی الکوندرسوم کی تھی۔ اور ایکے عین بعد کے جانتینوں میں سے کوئی ایسا بھی اب نہ ہواکہ جو ترقیاں اسنے کی تھیں

انہیں کو بحال رکھ سکے بالبتہ اس صدی کے تمام مونے سے بہلے انتوسنت سوم ایک شخص مواجو سب بایاؤں سے زیادہ شا لم نہ شان وشوکت رکھتا تھا ' اور اس سے سابق کے بوب جن باتوں کا خواب دیکھا کرتے تھے ان سب کو اسنے حاصل کرلیا تھا۔ لیکن اس سے بیشتر روماً میں ابھی ایک اور فساد ہونا باتی تھا۔ اہل شہر میں آزادی کی روح پھر پیدا ہوگئی تھی اور نوسی اس سُم (۸۵ ـ ۱۸۱) اور آربان سم (، در ۔ ۱۱۸۵) نے اپنی مقتدامیت کا زمانہ زیادہ تر جلاوطنی میں بسر کیا۔ گر کلیمنٹ سور (۹۱- ۱۸۱) کو رُوماکی حکومت اِزمرنو حاصل کرنے یں کامیابی حاصل ہوگئی اور تمام اقتدارات اسے ل گئے ؛ شہر میں ایسا استحکام اس سے بہلے کسی پوب کو کم عال ہوا ہوگا - لیکن ایک نیا خطرہ دیبیں تھا. ہنری ششم کے ساتھ کانسٹینس ولیہ عبد سسلی کی نادی ہومانے سے سرانظہ یہ انگیٹہ لگا رہتا تھا كدستهنشاه كا الرجنوب مين بهي بهيل بائے گا اور كمك سلى اور تمام آلی کا جنوبی حصه اسکی سلطنت میں شامل ہوجا سے گا اس صورت میں بوپ دونوں طرف سے آفت میں گر حام کیگا۔ منری تشم ایمنی ششم کے ابتدائی سلطنت کے ون بہت ہی تشویش انگیز رہے ۔ فریدرک کا خرق کو روانه ہونا تھا کہ ہنتری رشیردل شاہی عہد و پیان کو توڑکر ہنتری شم برجعبط بڑا۔ ولیم (والٹی سلی) کے مرنے کی خبر نہایت قریب ہی نا۔ بیں چرمنی میں لہنجی اور اسکے چندہی روز بعد فریدک کے مریکی ورد انگیز خبراگئی - بہتری ششم نے بہتری دستیرول سے صلح کرلی

لک کے ضروری کاموں کا جو اسکی غیبت میں ہونے واپے تھ انظام كرديا اور خود فوراً أَلْقَى كو روانه بوكيا - رَوَما بيس است تاج بنهايا كيا اور ولا سے وہ سلی کے لمک پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا الیکن سلم والے کسی شخص مینکروکا اپنی بادشاہی کے لئے بہلے ہی انتخاب كريكِ تح بس وبال بتنري كي بناع كھ نه بنا - در حققت انجام نبایت مت تب معلوم ہوتا تھا کیو کھ اس کے خلاف میں بہت ہی ما قتور وشمن منفق بلو کیکے تھے ۔ انگلتان کا شیردل رجرد ، جرمنی کا فاندان گلف (جامی شبهنشاه ) جن کا سرخنه ههری رشیرل ، تعامسلی كو طمينكرة به سب مكر نظن غالب موہنت افن والوں كا زور تور وینے ہے لیے کا فی تھے گر یہ خطرہ سلسل حسن اتفاقات سے بَنْرَى كَ مَوا رِكُولِا كَيا - بَنْرَى رَشِيرُول ، كابيطا سنتهنشاه كى ايك جانا بہن بر فرفیتہ ہوگیا اوراس سے عقد کرنے کے خیال سے منوی ے سلم کرلی ۔ خود بہتری دشیرول ، اب طرا موجی عما اور اس بات سے وہ اور برول مولیا کہ اسے بیٹے نے سنبناہ کی اطاعت اختیار کرلی ہے ، بس وہ بھی نراع و فساد سے کنارہ کش موکر اینی سیاست کو جلاگیا اور اب ہنتری اس قابل مہوگیا کہ دوسری نہضت یں سلی پر اچی طح قبعنہ کرلے۔

ہنتری ششر کی اب نابت ہوگیا کہ پوپ کا المینہ بالکل بجا تھا۔ ولیارنہ تجاویزا۔ د بوب کے دعوے خفقت میں ایسے متضاد

تاريم يورب عصها دل

نے کہ زوروتوت ہی سے ان کا نیصلہ ہوسکتا تھا اسوقت یہ معلوم ہوتا تھاکہ شہنشاہ کا موقع اگیا ہے۔ اپنی توت پر بہروسہ کرکھے ہنتری ششمے نے مصمر ارادہ کرلیا کہ بلا لحاظ پوپ کے ' اپنے دعاوی کو بزور پوراکرے النے ادامنی مشلقا رتسکنی ، پر قبضہ کرلیا جبکی وجہ سے بوپ نے اسمورد لعن قرار دیا۔ لیکن اسکی دراہمی بروانہ کرکے اسے تمام آلی بر قبضه کرنے کی مقار جاری رکھی ۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اسے یہ جورز کی تھی کہ پوپ کی سلطنت کو بھی اپنے ماک میں شال کرکے اسکو بالکل مٹاوے۔ وہ اب اپنی قست آزمانی کرنیکے گئے مشرق كيطرن تبى متوجه موا - است ايك ممارئة صليبي كاسامان کیا جس کا اصلی مقصود سب سے بیشتر وبیث تر تسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا۔ تبنشاہی یونان کی مالت حقیقت میں بہت ہی ابتر ہور تھی۔ اسے اُمید تھی کہ وہاں کا تاج عاصل کیکے قطنطنیہ کو اپنا متقربنانے گا اور اس نادر موقع سے وہ بآسانی نترمین دعربوں کے ساتھ حبگ جاری رکھے گا۔ وہ پہلے ایک بناوت کے فروکر اور مالفین کے سزا دینے کے واسطے سسلی میں گیا تاکہ یعمر دہاں سے ت<u>سطنط</u>نیہ کی طرف عنانِ عزیمت کو بھیرے لیکن دوالہ يس، مقام مسينه مين ايك ِ ذراسي بيارى المحاكر اور ايك تين برين کا روکا و فریرک دوم ) جعور کر، مرکیا - اسکی بری بری بری تدبیری اور آرزومین سب فاک میں مل گئیں اور ست مہنشاہی تانہ فساوات واختلافات میں رجوت ہنا و کے متناصم انتخاب سے بیدا موگئے تھے گو گئی ۔ اسی زمانہ میں انتوسنٹ سوم بوپ ہوگیا جوایک

صاحب عزم ولأنت شخص تعا، وہ نہبی خیالات میں طووبا ہوا تھا اور ان خیالات کوعل میں لانے کا خواہش مند تھا۔

انتوسنت سوم (۱۱۹۰-۱۱۱۱) غالباً قرون وسطی انتوسنت سوم (۱۱۹۰-۱۲۱۱) غالباً قرون وسطی ۱۱۹۸ ۱۱۹۰ غالباً قرون وسطی ۱۹۸ ۱۱۹۰ ۱۱۹۰ غالباً قرون وسطی ۱۹۸ ۱۹۰ ۱۱۹۰ اسکا عزم اصول قانون کا عالم تھا ، پیرس اور بولوگنا کے مرسوں میں اسنے تعلیم پائی تھی ۔ وہ ہر چیز کو وارا و و مر چیز کو ارا و و مر چیز کو ایک شفین کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس نے

مصم اراده کرایا شعاکه با بانی نے دعادی کو تا نونی شکل و اصول برلانا على الميئ - اسكى طبيعت بيس طبي نه تهي اسى وجد سے وہ بهرتن اس میل میں غرق تھا کہ جو کام وہ کرتا ہے وہ بہترین منافع کلیسا ورضائے الی پر بنی ہونا ہے ' اسے حرص بنی تونیقی کہ پایاٹی ایسی مونی علیہ جیسی اکے حب اعقاد خدانے مقرر کی تھی ؟ اسکا اعتفاد تھا کہ دنیا کی بادشاہی ، نیابتِ الهی ہے ، اور وہ خو د روئے زمین پر خدا کا نائب ہے ۔ اسے اپنی اس راے کوکہ یوپ تمام محكام عند اعلى ب عدكو ببنجا ويا الماور أكثر طلات مي اس خيال کو پورا کرد کھايا۔ اسکے عزم ورائ کیفعیل مندرجۂ ذیل عندانوں میں ہوسکتی ہے۔ ١١، يوب كو ملك اللي كالمطلق السنان ماكم موا جاستا اور اسم تمام بروني الماخلت سے آزادی ہو - اسی بنا بر شہنتاہ کوجزیرہ نائے اہلی کے کسی تطعے کو الحاق کر لینے کی ہرگز اجازت نہ دینی جاہے پوپ کی سلطنت کومتح کرا جاہئے شہرے سیاسی فریقوں کو دباگر رکھنا جاہئے (1) تمام مغربی کلطنتیں پوپ کے زیر اقتدار رسنا جا ہیں اوشاہ

ہویا شہنشاہ ' کوئی بھی آزاد نہیں ہوسکتا بلکہ ہرامریں اُنکو پوپ کامطیع صِناجا رس كليهائ مشرقي اورارض متقدس كو سلمانون سي بعط اليناج الله اور کلیسائے یونآن کو الحادسے پاک کرکے کلیسائے مغرب کے ساتھ بيه منضم كردينا عاسبية من تمام للحدول كا استصال كردينا عا سبعة ، تواعد و على الت كليسا كا بوب كى رائ كے موافق انضباط مونا حا انتاسات من عوائم کے ساتھ بہاں ہتری ششم کی ٹ بنتا ہی کے مفاصد کا مقابلہ کیا جائے تو واضح ہونا ہے کے وونوں کا ذاتی اشکا فرروس امر کا مانع ۔۔۔۔ کہ ان میں باہمی انفاق ہو<sup>سکے</sup>۔ رونوں میں سے ایک بعی جب یک دوسرے کا کلی استیصال فكرديتا أبين جله اغراض كو حاصل نهيس كرسكتا تها - بانفعل اسس مالفت کا ملتوی کرنا مکن تھا کیو بحد تشہنشاہ کے انتخاب کاسللہ معرض بجث مين تها - ليكن موقع السائط تفاكه سارسر انتوستنط كى بن أ أنى تهي اور اب اسى بعى كر بانده لى تهى كه اس موقع

انتوسنط اور اسلی می کم عربادشاه قرایدک دوم شمنون اسکازیرمبیت سخمنشاه- برگیا تو انتوسنط اسکا متولی مقرر بهوا-اس ایر کی کی معلق است این فرانش بیکا اس ایر کی کے معلق است این فرائض بیکا

ایمانداری سے ادا کئے ۔ اسکے لئے بڑے بڑے لائق اساد

مقرر کئے ، جہاں تک مکن ہوا اسے ایپی تعلیم دلائی استہلی میں ایکے حقوق کی حفاظت کی اور اسکی باغی رعایا کے ضرر وكينه توزي ست است محفيظ ركها -

خاندان سوابیا کا جرمنی میں انتخاب کے مسئلے میں اختلات نلب -١٩٨٠ ١١٠ بيدا سوكيا جاكا فيصله اننوسنط يرركها كيا-

والطحهام ١٩٨٨ -١١١٥ الما ناندانِ سوابل من سے قلب نے بہلے ا بني ما إلك اسك بعانج فريرك دُوم كا انتخاب موجائے لیکن اخرکار بہت سے رؤسائے لمک نے الكرخود اسى كو بادشاه بناديا - خاندان كلف (بويريا) كے توكوں نے اپنے قرابداروں میں سے آلو جہارم کو بادشاہی کے لئے تتخب کیا۔ انتوسنط سوم نے الوچیارم کے موافق فیصلہ كي اسے كہاكہ اس عددے كے لئے اللہ بہت مناب ہے اور وہ کیسا کے جان تناروں میں ہے۔ برخلاف ازیں فلِّ الل كليسا كے سانے والوں من سے ہے - فلت اس امرکا اعلان کرچکا تھا کہ وہ تمام مقبوضاتِ ست منتأبی بر اپنا دعوی قائم کریگا۔ ادہر آتو حیارم یہ علف اٹھا جکا تھا کہ پوپ کے کی رعوے میں مرکز عاقلت یہ کرے گا بلکہ ریاست بوپ کے تمام مقبوضات کی حایت کرے گا-لامالہ خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ اُنٹو کوشکت دینے اور ملک جرمنی برقابض ہونے کے بعد ہی دشتالہ میں، قلب ماروالاگیا اور اُلَا کا اب کوئی رقیب نه رہا اور تمام مکاب جرمنی نے اسے

تسلیم کرلیا۔ لیکن آت جہارم نے تاج سریہ رکھتے ہی بوپ کی لسبت اپنی المعظ بدل دی الم این حلف کو تورد ویا اسلی اور تفکینی کا اس بنا پر دعوی کیاکہ یہ دونوں ملک بھی جزو منہ سام ہندا ہی تھے ۔ جنوب آلمل کی جنگ بین وہ ظفر مند رہا لیکن انجی پوری نقع نہ ہونے بائی تھی کہ پوپ نے مؤسلے جرتی فریگررک دوم کو تاج برتنی فریگررک دوم کو تاج برتنی اور میں بیش کریا۔ چند مواسط اس میں بیش کریا۔ چند جند جین امیروں کے طلب کرانے بر فریگررک

اس کم سنی بر بھی جرینی میں چلاگیا ' فلکِ شاہِ فرانس کو اپنے ساتھ متفق کرلیا اور تین برس کی تدت میں بلا نمرکت غیرے جرینی کا مالک بن بیطحا -

انتوسنط کا اپنی انتوسنط سوم نے اپنے مقاصد کے بولا مراو کو پہنچیا۔ کرنے کے لئے اب زیادہ زور کے ساتھ مراو کو پہنچیا۔ اسی شروع کی۔ قریدرک نے پوپ کے مالی دار کی حیثیت سے سلمی پر قبصہ کیا ؛ وسط اظالبہ میں انتوسنط نے اہل شہر کو اپنے ساتھ متفق کرکے سشہنشاہی عہدہ داروں کو نکال دیا اور آئی جگہ پر اپنے ممال مقرر کئے۔ نام پر نکال نے اسکی سیادت کو تسلیم کیا اور حضواج دیا۔ نام لیون نام اسلام اطاعت بر مجبور کیا گیا۔ بلغاریم ، ہنگری ، پولینڈ برویا ، فرتمارک ، ناروت اور سویڈن میں انتوسنط نے اپنا مرویا ، فرتمارک ، ناروت اور سویڈن میں انتوسنط نے اپنا دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے اپنا دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں انتوسنط نے باوشاہ کے دعوی کچھ نہ کچھ منوالیا۔ فرانس میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی معالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی معالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی معالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی معالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی معالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے فائگی معالمہ میں دخل دے کہ اسے مجبور کیا کہ اپنی زوجہ سے

بھر رجوع کرے اجسے اسنے بلا کا فی وجہ کے طلاق دیری تھی۔ لیکن ساسی معاملات میں فلی دوم نے بوپ کی مزاحمت کی اور کھھ نہ کچھ کامیاب بھی رہا ۔ انگلتان میں انتوسدن نے مَانَ كُو مجبور كرديا كالليفن لينكنن كو كينظ برى كا اسقف اعظم مقرر کرے اور ہمربیرنوں کے مقابلے میں بادشاہ کو اسنے مدر ہی ولی۔ شیرق م استمورے عرصے تک توہی گمان ہوتا تھاکہ شق کے بلاد نصاری بوپ کے قیضے میں آجائینگے النوسنط سوم نے جونعے مارئہ صلیبی میں مانعت کردی تھی كم فيطنطنيه كے فلات كوئى كارروائى نه كيماے ليكر جب نيهر بر لیا گیاور لاطینی کلیسا و ہاں قائم ہوگیا تو اسنے اس کام کو منطور کرلیا۔ انمید یہ تھی کہ قطنطنیہ سے دجو بہت اچھے موقع پر واقع بنه) اسكا الرتمام بلادِ مشرق بريميل طائيكا - ليكن قسطنطنيه كى ملطنت اتنى جلد زوال پذير مبوكني كه ساري آرزين برباد موکئیں ۔

اسکے عہد میں مغرب میں بہت طرح کے الحاد نمودار ہوے ہن میں سب سے زیادہ جس الحاد کی اطاعت ہوی والیجنسی خما۔ انتوسنٹ اور اس کے جانئین اس حباب صلبی کے ذمہ دار ہیں جبکا وغط ان توگوں کے خلاف کہا گیا تھا اور جسے سیمن قری مونتفورسط نے انجام دیا تھا۔ طاللہ میں مجلس لیوں استصال ارتداد کی خاوالی گئی اور اعلان کردیا کہ الی و سیمن المیون میں ایسا گناہ سے جبکی منزا موت ہے۔ اسی اسلامی سیمیلس لیون میں ایسا گناہ سے جبکی منزا موت ہے۔ اسی

مجلس میں درونی اور تباب ، کی خلب ماہیت اور گنا ہوں کے زبان سے افرار کرنے کے اصول بنائے گئے۔اکیسوی وفعہ اس مملس کے قانون کی یہ حکم دیتی ہے کہ ہر عیسائی کو کم سے کم سال میں ایک دفعہ اپنے گنا ہوں کا اعتران باوری کے سامنے کرنا ضروری ہے ' اس عل کے بعد وہ عنائے ربانی کا اصطباغ بے سکتاہے اگر کسی شخص نے اعتران مذکیا تو اسکے سلئے کلیساکا دروازہ بند سوجائے کا اگروہ مرجائیگا توعیسائیوں کے مراسم تجنیر سے محروم رہگا۔ ۱۱سی زمانے سے اعتراب معاصی ہی ایک زریعہ عفو گناہ جمانی کا سمجہا مانے لگا اور صرف بادی ہی خدا کی طرف سے گناہوں کو معاف کرسکتا ہے " تلب ماہیت کا اعتقاد اس زمانہ تک عوماً کلیسا کی ضروریاتِ نمهب بس داخل نه موا تها اب وه داخل کرایا گی اور قاعده قرار پایاکہ اس بادری کے سواجس کو باضائطہ اطازت ہوچکی ہو اور کوئی یہ رسم ا دا نہیں کرسکتا ۔ انتوسنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجلس میں دو مسئلوں پر سجت ہوگی ' ایک توبیت القد کے چھڑانے کے متعلق اور دوررے اصلاح کلیساکی بابت ۔ بہت سُسے منابطے حقیقت میں اصلاح کی شان لئے ہوسے تھے اور مرقسم کے مبائل براس مجلس کے بجٹ کرنے سے انتوستنط عمى باريك ببني أور خلوص نيت كا أظهار بوتاجه غرض سالہ میں آیک بڑی جنگ صلیبی کے ہونے کی اطلاع دلگئی اور اسکے لئے بیمد تباریاں کی گئیں کیکن انتوسنٹ ایس

خِگ کے دیکھنے کک زندہ نہ رہا۔ وہ اسی خبگ صلیبی کے سامان میں ہمہ من مصرون تھا کہ مقام بیروجیا میں اسس کا انتقال مہوگیا۔

بظا مرحال اسکا عبدیا یائی کا سیاب معلوم مبوتا ہے اس نے تمام ونیا دار سلطنتوں پر سرمعا ملے میں کہلی کہلی نتح پائی تھی۔لیکن اس نے توگوں کو برول کر رکھا تھا۔ حباک صلیبی کے لئے جو پوپ کے عہد مظالم البیجنسی بر موے اسن تمام جنوبی كا دوسرارخ- الزائس كو اسكامنالف بناديا - انگلستان كے اوتناه جان براس كا غالب آمانا اوريم اسكى رعايا كے خلاف اسکو مدد دینا ایسی باتیس تعیس جینے اہل انگلستان کے و بوں میں اسکی طرف سے نفرت پیدا سوکٹی تھی ۔ جَرَبَی میں بھی یہی استجام سبوا۔ دفرانس کے ، موزول طبع لوگوں نے اسکے متعلق تہتاك المير نظير لكھيں - والتبروان وروگل ويد في بوپ کو ونیاداری و طبع زر اور حرص وموا بهر نوب سی کتارا - بهرطال اننوسنط نے بوپ کے سیاسی اغراض کی اجبی طرح تھیج کوی اور اسکوعل میں کلنے کی بھی بہت سمی کی ۔ اسکے زیرِ اثر بعض مهتم بالتان عقائد ورسوم و اعال كليسا مين واغل موسئ كتاب تانون خريت كى ترتيب وتاليف أكرج اس في شروع نہیں کی تھی گریہ کام بالکل اسکی رائے کے موافق تھا اور جن باتوں کا اسنے دعویٰ کیا تھا انہیں اس کتاب نے ایک قانونی شکل و بنیاد عطاکری - اگریه کهیں تو مبالغه نہیں ہے کہ

اقتلالات بوپ کے بڑے بڑے بانیوں میں آخری شخص یہی تھا۔ اسکے منصوبے بہت نمایاں کامیابی کے ساتھ انجا پہلے لیکن اسکا سب سے زیادہ کام کا آلہ یعنی تعطل طرسم نہیں گئرت اسکا سب سے زیادہ کام کا آلہ یعنی تعطل طرسم نہیں گئرت استعال کے سبب سے کندہوگیا تھا۔ کچھالیی توثین مجی بیدا ہورہی تھیں جو بہت جلد اُسکا سالا کھیل بگاڑ دینے والی تھیں۔ اسکے زیرِ اقتدار ریکر بوپ کارو مانی اثر کم ہوگیا جبکا سبب یہ تھا کہ است معا طات سیاسیہ کو اصل مقصود فراردے لیا تھا۔ جوزائرکہ بہت فوق شوق سے تھا میں آتے تھے انہیں اسبات سے صدمہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی رومانی خوبی دیکھنے میں نہیں آتی تعلی ۔ بلکہ دیکھنے تو یہ دیکھنے کہ علمائے دین کی زبان برشب وروند دنیا وی سالات کا ذکر ہے۔

سب سے بڑے ہوں کے بعد سب سے بڑے شہنتاہ کا دور ہوا اسلالہ میں فرگردک اس دلیرانہ قصد سے روا نہ ہوا تھاکہ جرمنی کا ملک آل سے بکال لے اسے فلی (فناہ فرانس) کو اپنے ساتھ بھر متفق کرلیا اور جرمن امرا نے جو رائن کے فرب وجوار میں نجھے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس خطرے کو آئے ہوے دکھ کر آلو نے بھی اپنے ملیفوں سے مک مانگی۔ آئے ہوے دکھ کر آلو نے بھی اپنے ملیفوں سے مک مانگی۔ چنانچہ مبان دخاہ انگلتان سے ایک نشکر براغلم میں بہیجا تاکہ وہ کو نگ فلین فرانس کے خلاف فرانس کے فلاف شرک ہوجا اس مرطے میں نتیجہ خیر جاگ ساتھ شاہ فرانس کے فلاف شرک ہوجا اس مرطے میں نتیجہ خیر جاگ سماتا ہے میں بوجی میں بوجی اس مرطے میں نتیجہ خیر جاگ سماتا ہے میں بوجی خریب

واقع موی جکا انجام قلب دوم کی کال فتح پر مہوا - اسطح بر اپنے طبیفوں کا کام تمام موجائے سے آت جہام کو فرڈرک کے جناب بونیر آتے سرتسلیم خم کرنے بر مجبور ہونا بڑا - وہ ممال ۱۲ - وہ اپنی جاگیر کی طرف جلا گیا اور دشاتلہ میں )

ریا . م است الله میں فرقدرک کو آگین میں تاج بنہایاگیا۔ اس نے جرمنی میں امنِ عام کی منادی کرادی اور انتوسنٹ سوم جس خبگ صلیبی کاسامان

اور ہنونسٹ کے بن جب مسیبی، میں تررہا تھا اس میں حانے کا عہد کیا ۔ دورمرا تاج سنے نواہی کو حاصل کرنے الیکن انتوسٹنٹ

کام اسکا یہ تعاکہ تاج سنہناہی کو ماصل کرنے ایکن انتوستنگ اسکی بڑہتی قوت کو دیکھکر اندینہ مندتھا طالائکہ فرڈرک ہرام اسکا نہایت ادب و احترام لمحوظ رکھتا تھا۔ اسے یہ ڈر تعاکہ اگر فرڈرک اجرینی اور سلی دونوں پر قابض ہو بائیگا تویہ دونوں لکک ایک میں شائل کردئے جا نمینگے ، اور بھر فرڈرک تمام الکی بر اپنا اقتدار جانے کی کوشش کرے گا۔ اس سب سے است فرڈرک کو راضی کرکے اس سے یہ وعدہ لیاکہ باخ شہناہی کے بائے ہی وہ سلی کی عکومت اسپنے خورد سال بیٹے شہنی کو دیدے گا ، اور ہم تی پوپ کے حاکم دوار کی حیثیت سے کو دیدے گا ، اور ہم تی پوپ کے حاکم دوار کی حیثیت سے کو دیدے گا ، اور ہم تی پوپ کے حاکم دوار کی حیثیت سے کو دیدے گا ، اور ہم تی پوپ کے حاکم دوار کی حیثیت سے کو دیدے گا ، اور ہم تی پوپ کے حاکم دوار کی حیثیت سے کے دیا ہوت سے انوسنٹ کو مہلت نہ وی کہ دو اسے تاج بنہائے اور اسکے حالتین ہنورین سوم نے کہ دو اسے تاج بنہائے اور اسکے حالتین ہنورین سوم نے

یہ رہم اداکی ۔ فریدک نے باوجود اپنے وعدے کے شاہِ سلی

كالقب ابنے لئے قايم ركھا - يہ عبد شكني تو ضرورتھي ليكن منوري سی نے اسوجہ سے اسکا کھ خیال نہ کیا کہ اسکی طبی خواہش بیتمی که جنگ صلیبی خرور ہو ' اور توتیرک اس میں شریک ہو لیکن فرلیرک کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عدر ملماتا نھا اور وہ ابنی روانگی کو ملتوی کردیا تھا۔ اسے نشاہ یروشلیم کی بیٹی آیولائقی کے ساتھ شادی کلی اور اسکے باپ کے حقوق کی کھ پروا نہ كركے يہ لقب خود اختيار كرليا ۔ كُريكِي نہم نے (١٢٢٠-١٢١١) حب نوراً فلسطين كي طرف روانه بوك كا تفاضا كيا تو آخر كار رسالایس وه برقرسی سے جازیر سوار موا لیکن تین دن کے بعد واپس اگیا اور عدر یہ کیا کہ وہ علیل ہوگیا ہے ، گریگری نے اسکا عدر قبول نہ کیا اور اسکو مورد بعن فرار دیدیا۔ فریدک نے بھراس اوائی بر جانے کا سامان کیا لیکن گریگری نے کہاکہ جب تک بعنت سے نجات نہ حاصل کرے اس مہریہ نہ مائے ۔ الغرض جون سلط الع میں فرگدرک بھر برندسی سے جہاز ير سوار موا - فلطين من پېونيكرات معلى مواكه جنگ و مبال سے لک مشرق برنتے پال مطال ہے۔ تاہم اسے مکتِ علی سے یروشلیم ، بیت اللم ، نزارتھ اور نھانیوں کے دوسرے مقالت ير تحفيه كرايا - السي يركسليم من تاج بهنا ادر وطن كي طرف تین مرتبہ ویں سے ا مراجت کی اس اتناویں بوب کی نافرانی خارج ہونا۔ کرنے بروہ تین مرتبدین سے فاج ہوجکا تھا فریدرک کی غیبت میں پوب نے جرمنی کے توگوں کو اُسکی

مخاِلفت پر انجهارا تھاِ اور خود اپنے صرف سے ایک نشکرجم<u>م</u> کرکے جنوب کے مالکب شاہی برحملہ کیا تھا جس میں سے كي كاماني بهي موى - ليكن جب (المسلم من فريدك واليس اً أيا تو پوپ حيران موكر ره گيا ، اور جنگ كوجاري ركھنے كي تاب نه لاكر صلم كاطالب بهوا - دونون دست تلامي اسأن جمينو سان جرمینو ایس آکر کے اور باہی مراعات کے ساتھ صلی لی اب فریرک استسلی کی طرف متوجه موار ی میں ایک اسلامیں سے مشہور ومعروف وستور ئی حکومت ۔ کومت سلی شایع کیا ، جس سے جاگیراللہ انتظام بناه موكيا ادر اسكى جگه برحقيقى حكومتِ شابيي تايم موكئي-امر اور انکی عدالتول کے بجائے نتاہی کام اور انکی عدالتیں قائم ہوگئیں ۔ مختلف معاصلِ حاکیر کی حکمہ للا واسطہ محصول نے لیے لی اور دوسرے تغیرات بھی کئے گئے جنکا نتیجہ یہ تھاکہ جہاتیک حکومت کے چلانے کا تعلق تھا، ایک بالکل ہی زمانه مديد كي سي سلطنت بيدا موكئي تهي -

ایک عرصے تک شنہ ناہ کا جرمنی سے اہر رہنا بڑی ہے انتظامی و پریشانی کاسب ہوگیا۔ اسنے دسمائلہ میں ) اپنے فرزند ہتری کو اگین کا بادشاہ کردیا تھا اور اختیالات بہت زیادہ کوئے ہے۔ سسمالہ میں ہتری کے اپنے باپ سے بغاوت کی لیکن گرفتار ہوکے آئی میں بھیجدیا گیا اور وہیں دسمالامیں قید میں مرگیا۔ شعری میتنز کی ایک بڑی مجلس شوری دوائش)

باب ۱۰۱

یں فرزرک نے خاتی جنگ کی مانعت کوی۔ کمک میں امن عام کی مادی کوائی اورخود اپنے اور فائدان گلف کے فسادات کا اسطی فائد کرویا کہ اس فائدان کا جو آخری نمائندہ تھا است ڈیوک بادیا اور ایک بڑی امارتِ فاص اسی کے لئے تسا یم کی۔ اسوقت وہ اپنے منتہائے عوج بر بہنجا مواتھا جرمنی اورسلی دونون تمام وکمال اسکے قبض میں تہیں۔

ا قتدار بوپ اور سنسهنشایی کی باہمی نزاعین جو کبھی تخفیف کبھی شدیمے ب دوم اساتھ ڈیڑھ سو بریں سے زیادہ عرصے سے مکتش ابوں نے دونوں طرب مکتس انہوں نے دونوں طرب بیدا کرتا ہے۔ اگرد کدورت کے انار لگادئے تھے۔ اکثر دونوں میں کسی نہ کسی طرح صلح کراریجاتی تمعی لیکن اصلی مسئلهٔ مابر النزاع کا نه فیصله سونا تعاینه مهوا .. دنیا کے تعدِ مطلق العناں فراں روا نہیں ہوسکتے۔ جبتاک دونوں میں سے ہرایک کو تفوق کا دعوی مبو اور وہ دو سرے کو تابعدار بنالينا ما ہے اسوقت كك صلح قايم نہيں رہ سكتى تمی ۔ فرارک کو یہ خیال آیا کہ اسوقت اسے الیبی قوت عال ہے کہ وہ اس سٹلے کو برور لے کرسکتا ہے - جھا اکظا کنے ك لي المرونينياكا معالمه ايك ايميا حيله بالله أكيا كيوكم مالى یں یہ اعلان کیا گیا تھاکہ سارڈینیا کلیسائی جاگیرے ۔ مستلہ یں فریدک نے سار کرینا کے جو شہنٹاہی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس پر نبضه کرنا شروع کردیا۔ پوپ نے اعتراض کیا گر ام باب (۱۰)

بیکار ۔ فریرک اپنے کام بر مصربا اور اسی وقت سے بوپ کی نفرت فریدک کے ساتھ مدِ اختیار سے گزرگئی اور آخر اطائی شروع مرکئی۔ مگر کیوری نہم اور اسکے جانشینوں نے جرمنی کے حکرانوں کو فریرک کی وفاداری کی قسمون سے آزاد کویا۔ اور رعایا کوہی اسکے خلاف میں اُبعارنا ما یا - آلی کے سارے شہر ایسکے مقابلے میں صف بستہ ہو گئے اور فرانس سے کمک طلب کیگئی۔ اسكے ساتھ ہى اس غرض سے كہ تمام عيسائى اسكى طرف سے وحنت زده و متنفر ہوجائیں فرندرک بر انواع و اقسام کے الحاد کا الزام لگایا گیا۔ یہ خبرشہور کی کہ وہ کھتا ہے کہ ونعوذ باشہ نہب کے بارے میں تین بڑے مکار گزرے ہیں جنہوں نے تمام دنیا کو فریب دیا ہے۔ موسی عیشی محد (علیهم السلام) -فَرِيْرُكَ نِي عَلَمَاتُ دِين كَى اور گروه كليسا كى تورمن كى بے -نيز وه يه كبتا ہے كه جو بات به دليل فال قبول نه مو اسپراعتقاد نہیں ہوسکتا۔ اسکے الحاد کا نبوت اسات سے بھی دیتے ہیں که وه یهودیوں اور مسلمانوں سے صبت رکھتا تھا، اور اینے كك يس تمام الى نابب كو اين اين رسوم نمسى اداكرف کی اعبازت دے رکھی تھی۔ سنبنشاہ نے بڑے زور کے ساتھ ابنے کو ان الزامات سے بچانے کی کوشش کی۔اس کوانجل وا کے بر از صنایع و بدایج کلام میں بھی درک تھا اسے پوپ کو شمن عیلی، وہ فرنتہ جو تحت النری سے محکر آیا ہے، (شیطان) اور لال مُعورِ برماد كو موارجو دنيا امن كو برماد كرد كا

ر وَتَبَال ، وار دیا - مركری نے ایک مجلس شوری نعقد کرنی جاہی لیکن فریدک نے ان بادروں کو جو اس مبلس میں شریک ہونے کے سنتے بطے تھے ، راہ میں گرفتار کرلیا اور اس طرح ممکس موقوت رہی۔ اس نے آلی پر تاخت کی اور قبضہ کیا ہوا تھا کے دروازوں کک بہنج گیا۔ گریکری نہم کے مرنے کے بعد کارونل کسی پوپ کا انتخاب نه کریے اور سنٹ پیٹر کی کری دوریس تک خالی سی - فرنیسک نے ان پر سرقسم کا دباؤ طوالکر بہت جاباکہ اسکے تبویز کے ہوستا شخص کو انتخاب کردیں لیکن کارفی نلوب نے کا سابی کے ساتھ اسکی خالفت کی ۔ آخر سلام علیہ میں فرٹیرک کے دوستوں میں سے ایک شخص نتخب ہوگیا اور اس نے انتوسنٹ چہارم کا لقب اختیار کیا دم ه - ۱۲۴۱) - لیکن اب بعی فریدک کو ایسے آثار معلیم ہوئے کہ اطائی ضور علتی رہیگی کیونکہ اسکے تول کے موافق کوئی ہوپ گبلائن د طامی شنهنشاه، موبی نهیں سکتا تما انتوسنط، والس کی طاف بحل گیا اور لائنزیس اس نے ایک مبلس منعقد کی حب مین شهشاه کو بھر معزول کرکے موردِ مین قرار دیا ،۔ تمام نوگوں کو مانعدید كرديكتي كه كوني اسے اپنا بادشاه يا شهنتاه نه سمھے - امرائے جرمنی کے پاس یہ حکم پنجا کہ کسی دورے بادشاہ کے انتخاب کی کارروا ماری کیں ۔ انتوسن نے کہاکہ وہ خور سملی کی گلانی رکھیگا۔ امیر فرارک نے یہ جواب دیاکہ وہ قطعًا ایک متبر عیائی ہے اور اُسے اس کوشش میں ایک عرفزری ہے کہ علمائے نصاریلی کی معشت مناب طریقے پر مبو اور متاجی و خاکساری میں

"اینج بورپ

تاريخ يورپ

حوارمین کے قدم بقدم چلیں ۔ نتح تو گویا فرٹیرک کے فضے میں تھی لیکن انتوسنٹ چارم کے وہم و ممان میں بھی اطاعت کا خیال نہیں آیا۔ بوپ نے اس امید میں کہ کھوئے ہوے اقبال کی کچہ تلافی مبوسکے گی ' اپنی سی و کوسٹش دوچند کردی اسے فرانس سے ، اِٹلی کے شہوں سے اہل جرشی سے فراد کی اور بلی جدوکد سے جنگ جاری کھی۔ اسے اس جگ کو ماربات صلیبی میں شمار کیا اور جو لوگ اس مِن شرکیب ہوں اُن کو ویسی ہی ماعات اور نواب روحانی کامتحق فرار دیا جیساکہ نترمین کے مقابے میں وہ ماص کرتے - سات کالہ میں اس کو اتنی کامیایی تو موی کہ فرٹیرک کی جگہ تہیور بھیا کے ہنری آا شہدنتا ہے کو اوشاہی کے لئے نتخب کرادیا تمام جرمنی متفایلے مرحنگ میں فانجنگی تجیل گئی۔ گداگر فرائر نے توگو بحو ر الرازوخة كركے اور مقابلہ جارى ر کھنے کے لئے ہر ہر مقام سے مبلغ خطرجع کرکے پوپ کی امانت کی وسیسلمیں) حکرانان جرمنی کو ترغیب دی کہ ہالینڈ کے ولیم کوبادشاہی کے لئے متخب کلیں اور سالا مِن بَقَامَ آلَينَ اسے تاج بِنهادیا گیا فریرک کا بیٹا کا زیر جارم حدِ اسوّقت بادشاہِ جَرمنی کی حیثیت سے ساملاتِ جَرمنی کا کارفرا تما ولیم کے رو کین کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ معربادشاہ کوممائب نے کمیرلیا تھا۔ فرقر کے کے درباریوں میں ایک سازش ہوی اور اسے زہر دینیکی کوشش کی گئی ۔ اس کا لطاکا اینزید گرفتارموکر بوتونا

تاريخ يورب

پایده د۱۱)

يرقد مولًا - ايك ايك كرك اسك احباب و انصار اطائ مي كام أَ عَلَيْ . وه خود بهي ببت بيار تها، ليكن اسپر بهي اسن سبت نہیں ہاری ۔ اسکی نوج آلی میں فتعیاب ہونیکی تمی اور تریب تھا کہ روا ایکے قیضے میں آجائے گر اس جہالاے کے چکنے میں ابھی بهت عرصه تعاكه رس و سمبرت لله كو، شبهنتاه كا انتقال بوگيا ـ فریدرک ووم انولیاک دوم اگرچه ندون وسطی کا شخص تھا مگر کرد مدر ۱۳۵۵ اسے دور جدید کا شخص بھی سمبنا ما ہے وہ اسكيماوت واطور مصادبي نهيل بلكه متبائن باتون كالمجموعة تعاد دورِ جدید کے تأر بیس سے سب سے برطمی بات اس میں یہ تھی اروہ ندمبی خیالات کے زیر افر نہیں تعا بلکہ حامر سیاسی خیالات کا تام تھا۔ نظام ماگیرت کے طرز حکومت کا وہ بابند نہیں تھا بلکہ سسلی میں اس نے واقعی ایک مطلق العنان سلطنت کی بنا ڈالدی تھی اوریبی بادشاہی دور جدید کے طرز کی پہلی بادشاہی سجی حاتی ہے جرمنی میں اسنے لمحدوں کو سنا دی الیکن خود بہت ہی آزار خيال تعا- ابني مككت سسلى مي اسة تمام نمهبول كورواركها. وه طرز و عبادات میں پورا جرمن نه تھا بلکه اطالوی کا یونانی اور شربین کے تمام عنصر جو آلی کے جنوب میں پائے جاتے ہیں ان سب کا عطر مجموعہ تھا۔ وہ لاطینی کا اطالوی ، فرانسیسی ، جرمن ، یونانی اور عربی میں باتیں کرنا تھا۔ علم و ادب مین اسے ان تمام سنبنشا موں براوق حاصل تھا جو اس سے بیشتر محرز چکے کتھے ۔ خود شاعر تھا اور اسکے دربار میں علما و شعرا کا

ممع رہا کا تھا۔ رست الديس، تيبيلز كى يونيورطى اسى نے تايم كى۔ اسے جو باغ حیوانات بنواعے وہ ممض شوق کے لئے نہیں تھے بلکه علی ترقی بھی ان بیس مدِنظر تھی۔ وہ اس آزاد فرقے سے تعلق رکھتا تھا جس کا ایک رکن انبلارڈ کھی تھا۔ سلی میں رہنا اسے زیادہ پند تھا کیوکہ جمنی کی بہ نسبت وہاں تعلیم و تہذیب کے آثار زیادہ تھے۔ اسکے اور پوپ کے درمیان اجو مسئلہ البائع تها اسے وہ اچھی طرح سمجہتا تھا۔ وہ ما نتا تھا کہ سنسہنشاہ کو مطلق العنان ہوکر مکومت کرنے کا حق ہے جکے نے وہ لطرم المسبع. ساسي حكمت على مين وه بطا يا هر تمعا اور اسي سبب سے اکثر موتعوں پر متماب ہوا۔ جھگرا عتم ہونے کے بِهِ مِي وه مُركبا ليكن وه بيجان چاتها كه اسك اور اسك خاندان کے خلاف میں نمصلہ سونے والا ہے۔ اس کی آخر عرکا زمانہ ہجم مصائب کے سبب سے بہت سخت گزرا لیکن مرتے وقت تک وه دل شکسته نه موا ـ

فرڈیرک دوم کے مربے ہی خاندانِ ہوہنے افن کی طاقت

الموٹ گئی لیکن انہوں نے لوفا موتون نہیں کیا ۔ آلینڈ والے

کا فریڈ جہارم الرتب کے مفالے میں کا فرڈ جہارم فرڈیرک دوم کا

دوم ۱۲۵۰ مورا یہ اور اس لئے سسلی

ولیم دوالینڈی میں چلاگیا جے لئے علاقی بہائی مینفرڈ نے

انجی کب کامیا ہی کے ساتھ اس کے لئے محفوظ منا تھا ۔ کا فرڈ جام نے بوپ سے صلح کرنے کے لئے خواہش کی

لیکن اس کی تمام تحریکیں نامنظور ہوئیں۔ انتوسن چمارم ہت خت دل شخص تھا وہ قسم کھا چکا تھا کہ اس قابل نفرت سنل اسٹانن کو بالکل ہی تباہ کردینا جا ہئے۔ لیکن کا نریڈ اور بینفریڈ جنگ بیں کامیاب رہے اور باوجود سخت مزاحمتوں کے جنوب آئمی و سسلی پر قابو باگئے اس زائن والے اسٹوٹ مزاحمتوں کے جنوب آئمی و سسلی پر قابو باگئے اس زائن کی دالے کا نریڈینو کتے تھے) اپنے وفادار بھائی مینفریڈ کی حفاظت میں چھوڑکر دفعتہ مرکبا۔ جار برس کی لڑائی جھگڑوں کے بعد مینفریڈ نے (شالم یس) مجبور ہوکر خود تاج اپنے سرپر رکھا لیکن یہ شمرط کردی کہ اس کا جبور ہوکر خود تاج اپنے سرپر رکھا لیکن یہ شمرط کردی کہ اس کا جانشین کا نریڈینو ہوگا۔

فیار آس ان بوپ نے فرائس سے مدد کی التجا کی اس نے اس بخوی اور س رشاہ فرائس) کے بھائی عبارس (والئی آبی) کو مسلی کا تاج بیش کیا۔ عبار آس ایک جری و حرایی اور بہت ہی نشہ آدی تھا۔ سلا تلہ میں سسلی کی بادشا ہت اسے دی گئی اور اس نے اس بر قبضہ کرنے کی تیاریاں تمروع کردیں۔ مینفریڈ نے اس بر قبضہ کرنے کی تیاریاں تمروع کردیں۔ مینفریڈ نے ہی اداوہ کیا کہ روآ کا محاصرہ کرلے اور عبار آس کو اٹنی میں اتر نے ہی داخل ہوکر اس کوسٹش میں وہ کامیاب نہ ہوا اور عبار آس کو اتقریب داخل ہوکر اس جنوری سلا تلکہ کو تاج شاہی سے سرفراز ہوا۔ تقریب ایک جینے کے بعد بینونٹو کے قریب نیتج خیر جنگ واقع ہوگی اور جب بینفریڈ نے دیکھا کہ اس کی فوج کے بہت سے رسالوں نے بینویڈکا جب بینفریڈ نے دیکھا کہ اس کی فوج کے بہت سے رسالوں نے بینویڈکا ونا دی تو وہ تہا وشمنوں کے انبوہ کھٹر پر جابڑا اور مارا گھا ایس میں جاراس کے ساتھ ہوجا نے کے لئے شک نہیں کہ میدان جنگ میں جاراس کے ساتھ ہوجا نے کے لئے شک نہیں کہ میدان جنگ میں جاراس کے ساتھ ہوجا نے کے لئے

ينفرد كى فوج كو رشوتي دى كئى تقيل - كانر تبينو جس في ايني تام زندگی جرمنی میں بسر کی تھی پکا ہوہنشا فن تھا۔ گو وہ انجی لڑکاہی تھا مر اللی کے میلائن ریفے حامیان شہنشاہی) نے جب اسے رعو کیا تو اس نے دلیرانہ جواب دیا اور ایک چھوٹاسا کشکر کئے ہوے عارس كا مقابله كرنے كے كئے سوابيا سے ردانہ ہوگيا۔ بڑے

کشت دخون کے بعد چارس فتحیاب ہوا۔ کا تریمینو گرفتار ہوگیا

اور نیپلز کی شاہراہ عام پر باینوں کی طرح اس کی گردن

ماردی منی من ورب کی فتح اس طولانی جنگ کا خاتمہ ہوگیا اور فتح، پوب کی مورب کی فتح اس طولانی جنگ کا خاتمہ موگیا اور فتح، پوب کی مورب کی استان کا میکہ خاندان کا موی أيى ننس مواكه موسنسافن كا زور لاك كيا بله فاندان كا فاندان تباه ہوگیا ؛ بس ایک شخص مینے فریڈرک دوم کا بیٹا انزبه جو بولونا بن قید تھا اس خاندان میں رہ گیا تھا وہ بھی دستشکلہ میں) قیدفا۔ میں مرکباءاب اسٹافن کے معزز فاندان کا وجود مجی باقی ندر اس کے ساتھ ہی کارل اعظم کی شہنشاہی کانا ونشان ہی مٹ گیا شہنشاہی ننا تو نہیں ہوی میکن اس کی صورت کلیشًہ برل ممنى - تام دنياكى فرمازوائى يلط خاص شهنشاه كاحق تحا اب یہ حق پوپ کا ہوگیا' پوپ نے یہ دعویٰ کیا تھاکہ ندہبی تفوق کی طرح دنیاوی تفوق مجی اسی کا حق ہے اور اب یہ مکن تھا کہ وہ واقعی یہ اعلان کرسکے کہ وہی بدپ بھی ہے اور وہی شہنشاہ ہمی ہے۔

كآزي چارم نے جب سات لايس جرمنى كو چورا ہے تو

يهر وآيم اليندى اس ملك بر قابض و متصرف رام- يوب ف اس بارسدیس کوئی دقیقہ اٹھا نئیں رکھاکہ اہل جرمنی بھی اسے قبول کریس لیکن کچھ مت یک یا کوشش بنگار ہی رہی۔ دریائے رائن کے قرب وجوار میں جو شہر واقع تھے ایفوں نے سے الدیں این لیگ قائم کرلی اور ایک ہی سال کے عرصے میں ساٹھ شہروں سے زیارہ باہمی مفافت پرمتفق ہو گئے۔ تخریں ان شہروں نے بھی ولیم کو شال جرمنی سے شہروں کی طرح قبول کرالیا لیکن فرزیلیند سے اور اس سے مجھ جھکڑا یدا ہوگیا اور جنوری سائللہیں وہ کسی فرزین کاشتکارے التے الا گیا۔ اگرم اس کے بعد کارنوال کا رجر و اور کیکٹائل کا انفائنسو وولوں بادشاہی کے لئے منتخب ہوے لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک بر قابو نہاسکا بلکہ الفالشو توسم جمنی بین آیا بھی ننیں ۔ رجر ڈ مک میں آیا توضورلیکن مجھی وہ حکومت کے کسی اختیار کو عمل میں تنیں لایا۔ سماعی سے سائل یک کایہ زمانہ ( و قفہ طولانی ( Interegnum ) کے نام سے مشہور ہے۔ جرمتنی کی | خاندان استافن اور دربار یوب کی ان نزاعول حِاکبردارانه ین دو باتین قابل عور هین- امارتون کی تعداد ا ما تنکی ارب بره گئی اور مشرق کے حدود سلطنت بهت وسيع بوكي - موبنسٹافن كي مصلحت ملي اس امركي مقضی علی کہ بڑے بڑے امیروں کا زور اس تدہیرسے توڑدیں کہ ان کی امارتوں کو متعدد جھوٹی جھوٹی ریاستوں میں

منقسہ کردیں۔ اور اتھیں مختلف ہوگوں میں بطور جاگیرکے تقتیر کردیں۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ پایخ بڑی امارتیں ہوٹ کر بہت سی جاگیرواریاں، زمینداریاں، مرحدیں، طقطاع اسقفی اور دوسری طرح کی ریاستیں بیدا ہوگئیں اور یہسب کی سب ابنی جگہ بر آزادی کی خواجشمند تقیں۔ ان چھوٹی چھوٹی جائیروں کے قائم کرنے کا اثر یہ بھی ہوا کہ بڑی بڑی توتیں جائیروں کے قائم کرنے کا اثر یہ بھی ہوا کہ بڑی بڑی توتیں

حرمشرقی مشرقی رحد پر ایک عظیم انشان تغرواقع ہوگیا تھا۔ اقوام سکیو کیٹر اور کگیار جو تام مشرقی سرحد پر بھیلی ہوی تھیں فتح کرلی گئیں تھیں اور عیسائی اور جرمن بنائی طاربی تقیں - مشرقی سرحد بحرهٔ بالٹک کیطرف دمائے وسٹولا سے بھی آگے برط گئی تھی اور وادی اوڈر اس میں شامل ہوگئی تھی۔ یہاں سے یہ سرحد ایک کبج والج خط میں ہوتی ہوی وائنا کے نیجے ڈینوب کک کہنچ کئی تھی۔ جرمنی ہمیشہ کے لئے اٹلی کو ہاتھ سے کھو بیٹی لیکن اس کے عوض میں ان وی توہول کو فتح کرکے اور انھیں اپنے میں ملاکر اس نے ایک حدیک اس نقصان کی تلافی کرلی تھی۔ شہر جرمنی کے اندر علم و ادب و دولت میں بہت ترتی ہوئی سی ۔ بہت سے اشہر بس کئے تھے اور کسی ذی اقتدار فرانروا کے مذہونے سے ان کو آزاد رہتے رہتے یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ ایس ہی میشفق

ہوکر اپنی زبردست لیگ قا کم کرلیں ؛

ہور ہی ربود کے بیات کا ربا ہو اس کا نیتجہ بیہ ہوا کہ اس کشمکش اشہنشاہ اور بوپ کی اوائیوں کا نیتجہ بیہ ہوا کہ حکے نتا ہے اس جرمنی و آلمی کا بند بند جدا ہوگیا ادھر اور اس اس اس اس اس اللہ کے شہروں میں آزادی نے نشوو نا عال کی اور فرانسیسوں نے اس جزیرہ نا کے جنوبی حصہ میں استحکام فرانسیسوں نے اس جزیرہ نا کے جنوبی حصہ میں استحکام کے ساتھ ابنا قدم جالیا اور یہ بدنصیب ملک اتفاق و استحاد کے ساتھ ابنا قدم جالیا اور یہ بدنصیب ملک اتفاق و استحاد کے بارے میں بہلے سے بھی زیادہ دور جا پڑا ہ

## السا( ١١)

## خالقا بيت

ربهانیت کی رسهانیت کی فلسفیاند بنیاد اس عقیدے بر فلسفیان بنیا و ہے، کہ مادہ تام بدی کی جڑے، اور اس کئے القديم سي سي طرح كا واسطه ركفنا بخسس يا مضرت رساں ہے، بری کا یہ شخیل نہ یہود سے یہاں کا ہے د نضاری سے یہاں کا ، بلکہ تمامتر مشرکوں سے یہاں کا ہے منیخ خود دنیا کی احمی چیزوں سو بے یکلف ستعال سریتے ستے اور ان کی تعلیم یہ ستی سکا او کا کوئی وجود انسان سے فارچ ہیں نہیں اسے بلکہ جو کچھ ہے اس کے باطن یں ہے۔ لیکن مینے کے متبعین اس تعلیم کو انجھی طرح سمجھ نہ سکے ایر اقتقاد کہ مادہ ہی بدی ہے ، اصل میں فلاسفة مشركين سے ماخوذ ب اس خيال نے فلسفيانہ علقوں ہی کو خراب ہنیں سمیا بلکہ دوسری صدی عیسوی س عوام الناس کا عام زہرب بن گیا۔ یہ خبایل ان کے دلوں میں اس درج راسلخ ہودیکا تھا اکسیجیت کے اس کے مٹانے پر قادر نہوسکی ۔ لوگ پہلے ہی اعمال رہابنیت کو داخل عبادت مجھنے لگے تھے ' اورمسیمی موجانے کے بعد نہرب کے غلو و انهاک میں وہ اور زیادہ رہانیت کی

ریاضت بر متوج بهو محیر مسیمی رنگ میں اکر رہا بنت ينوه خاص صورت اختيار كي جسے ہم خانقاميت كتے ہيں إ کلیسا میں اشہنشاہی کا جو شدید الخطاط دوسری صدی ربہا بنیت کے میں شروع ہوا انزوشیوں کی پوٹروں نے داخل کرفیکے جو ابتری کیمیلادی اس نے اکثر لوگو ل کو مناسم وقع لطف زسیت سے محروم کردیا۔ یمعلی مورا طالات - المقاكه دنيا ابني عمر طبعي أو بينج چكي لمح ، ا اور تعامت کا دن تریب اگیاہے۔ اعلی ترین اشخاص بر یاس و افسردگی جمالی مقی اور انکی خواہش یہ شمی کہ وہ ملک کی ابتری ًوطوفان بے **تیزی سے** کنارہ کش ہوکر کہیں حقیب رہی اِتقریباً مشکل عبیوی سے کلیسا بر دنیاوی رنگ تیزی کے ساتھ نالب آنے لگا۔ نصراینت جب ہردلعزیز بوگئی تر بشار لیگ اسکے وائرےمیں داخل موكر برائے نام عيسائي بن سي سي سي مگر ورحقيقت ابنے صلی عقائد و اعال بیں وہ مشرک ہی رہے، اساتھ عمومًا مغرور وشكبر ہوتے سے اور بڑى شَان و شوكت سے زندگی بسر کرتے سے بو نفوس حقیقتہ اینی سخات کے خواماں تحے وہ کلیسا کے اس مطرت رساں اثریت بیزار ہوکر میں علے جاتے ، اور کلیساسے بے داسطہ موکر خدا کا راست تلاش كرتے يس كليسا كے دائرة عبوديت يس صرف عام لوگ رہ گئے ۔جن لوگوں سے جو سکتا 'ان کے لئے بیمکن تھا کہ

وہ رہبانیت و عبادت کے ذریعے سے وہ سب کھ عال کرلیں اوراستے جو دوسروں کو کلیسا کے اصطباع سے عال ہوتا تھا۔ ہس حصول عبات کے دوراستے مہوسکتے، ایک راست کلیسا اور اس کی رحمت کا بھا، دوسرا رہبا بیت د ذکرد نکرکا ہ

باب د۱۱)

خانقامیت کے ابتدائی مالات سمج تاریخ کو معلومنیں میں لیکن اس کی بنا غالبًا تیسری صدی سے پڑی ، ابتدا نی را جب گوشه نشین زابر ستے۔ یہ کوک بالکل تنها کسی بیار مے فاریا ورخت اور پٹان کے سایمیں رہتے ہتے، یہ سخریک ان مالک سے شروع ہوی جہاں کے حالات کھلے میدانوں میں رہنے کے موافق تھے ادر پھر بہت جلد سارے مشرق میں بھیل منگئی ۔ رفتہ رفتہ ان زاہروں نے اپنے تنگی جعلی فقرا اور دوسرے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے واسط قریب منی قریب جو نبریاں بنانا سروع کردیں اور غالبًا ایک حاردیواری کا حصار مبی ان کے گرد کھینے دیا ، ان کا امک مشترک معبد ہوتا تھا اور کسی کسی دن یہ لوگ ساتھ ملکر عبادت کرتے اور ساتھ کھاتے تھے۔ انکے یہاں اگرج قواعد بهت متوڑے تھے تاہم یہ ابنا ایک "پیشوا" نتخب مركية عق ، جو اس تام رابادي بر حراني كرا عا عا ـ رفته رفته يه لوگ مكان مين راجنے سكے ، اور جونكه برفقر كياس يم عائرت ايك مجو بوتا تها اس ك وه اب مجرك يس كم وبيش تنظیم کالک و مختار بوتا تھا۔ اس طح رہبانیت میں ایک ادھوری

معاشرت کا تمدّن قائم ہوگیا۔ جوشخص زاہر ہوکر صحوا نشینی اختیار كرتا الارب كه اين مال و متاع ابل و عيال س توبيل بي بے تعلق ہولیتا۔ رفتہ رفتہ یہ بھی سمجھا حانے لگا کہ اس نے فقرو پر ہیزگاری کی قسم بھی کھالی ہے۔ اور جب یہ لوگ ملکر ایک مکان میں رہنے سطح تو آیک اور لازمی قسم کے لینے اس اجتماع کے تواعد دمقاصد کی پابندی کا بھی اضافہ ہو گیا ؛ كليبائي يوانى يه نيم نتظم مشترك طرز معاشرت بالاخرع بوما كيا، مين نقاميت اور راهب اگرج اب باهم مكر رہتے سے مكر ا بھر بھی یہ طریقہ عزلت گزینی ہی کے نام سے یاد کیا جآما تھا۔ کلیسائے یونانی میں بھی خانقاہیت کی بہی شکل شایع رہی ہے، کو تجردلیسند زاد کا وجود اس کلیسا میں اب بھی ہے' اور ان کی زندگی خاص طور پر مقدس سمجھی جاتی ہے۔ درحقیقت کلیسائے یونانی کے رابب عمواً دنیا سے کنارہ کش ہی رب ہیں گو کہی کمیں ان کا اثر دربار پر میں بڑا ہے اور چو محتی سے اعلی صدی یک جومتم الشان ندہبی اعمنیں منعقد ہوتی رہی ہیں' ان میں بھی انفول نے خاص حصہ لیاہے۔ اس وقت کے بعد سے کلیسائے یونانی میں خانقابیت کی کوئی تاریخ سیں ہے کیونکہ اس میں کوئی زندگی ہی سی رہی عقی کلیسائے یونانی کی خانقا ہیت نے کلیسا کے مردہ رسوم کے قائم رکھنے میں تو مدد دی مگر اس کے ساتھ ہی ہر تغیر کہر تبدیلی کے لئے ستر راہ بنی رہی ہے ، بجزاس کے کہ

عبادت کے طور و طریقے زیادہ شاندار و دقیق ہوتے گئے ؛

مغرب میں راہبوں کا قدم سب سے پہلے سنمسید میں أيا جبكه المنسيس افي عمراه دو راجبول كوروما من لايا ابل روما کو اول اول تو ان سے حیرت ادر کچھ نفرت ہوی ، لیکن جب است ترون و جروم نے اپنی زبردست ترون اور نیز انبی عملی نظیرے خانقا ہایت کی حایت شروع کی، تو یہ ترکی بهت جلد یورت بهرس بیسل منی اور بیدمقبول موی فانقامیت بنا کیم مغرب میں طویره صدی کے اندر اندر صدا خا نقاب اور المريس المرادع رابب بيدا بو كئ شروع شروع بين ايسا معلوم بوا تفاكر مغرب کی خانقابیت بھی مشرق کی خانقابیت کی سی ہوگئی بے اور اس کی نہ اس کی کوئی تاریخ ہوگی اور نہ کلیساکے الممول بر اس كا كوئى الريرك كا اليكن ايسا بني بواك یماں اگر مغربیت کی روح اس میں پوری طرح سرایت کرگئی، اب یه ایک منضبط و مرتب صورت مین آگئی، اور پایاوشنشاه دوان کے باتھ میں حدود کلیسا وسلطلت کی توسیع انیز وشتیوں یں بفرینت و تمدن کا اثر بھیلانے کے بئے ایک زردست نے تدیم رابہانہ تخیل کو قائم نورہے دیا الب گرترک دنیا کرمکے تھ، لیکن اب زماند الخیس سے ملک گیری و حکم انی کے کام لینے وا لا تھا بڑ بني شركط ابتداء برخانقاه كے تواعد انضاط جداگانتھا یا) ادر بررابهب اینے اعال میں خود مختار تھا۔ ان

متفرق تواعد كوكسى ايك عام ضايطيه سط تحت مين لافي كي ليع بهت وفعه كوششيس كي سني وليكن ان كوششول بين كامياب ہونا صرف بنیڈیکٹ آن رسیا کے لئے مقدر ہوجکا تھا۔ بنیڈیکٹ بحیثیت ایک راہب کے مختلف مقامات برکئی سال تک ره کر دشته هدین ) نیسیکز کے متصل کوه کیسینوین اگیا اور اپنے بند تديم رفيق رامبول كو كر وال كوهكيتينو كمشهور خانقاه قائم کی اور نود اس کا "فنابط" تیار کیا۔اس نے راہبوں کو ایک با قاعدہ انجمن میں منصبط کیا اور بنیریرخانقاہ کی اعازت کے فانقاه سے باہر قدم رکھنا ان کے لئے ممنوع قرار دیا۔ دنیا سے ان سے تعلقات بالکل منقطع کردیئے اور ان کے شبانہ روز كے ایك أیك ساعت كے مشاغل خود اس نے مقرر كردئے۔ عبادت ومراقبه کے ادقات موسم کی حالت کے اعتبار کے بديت ربيت تحدانفساطير برت سنحتى سے عمل بوتا تھا، یر ہنے گاری' فضرو اطاعت گزاری تے حلف انھیں کرنا پڑتے ستھے ہ بنیدی کے صالط کو کامیاب دیجھ کر دوسری خانقا ہوں نے بھی بتدریج اسی کی تقلید کی ۔ گری گوری اعظم ر روم المستند الله الله الله الكلتان كم متعدد مقامات میں اس کا تتبع کرایا ؟ ساتویں صدی میں اسکی بہت زادہ

عدہ ہنڈرسن کی کتاب از مذوسطیٰ کی تاریخی شاور آنا '' (Historical Documents کتاب از مذوسطیٰ کی تاریخی شاور آنا ' عدم ہنڈرسن کی کتاب از مذوسطیٰ کی تاریخی شاور آنا ہے صفعت ہم ہم یم پراس ضابط کا ترمید موجودہ آ

اشاعت ہوئ اور آگویں صدی میں بونی فیس کے سخت میں تو گال و جرآئی میں صرف میں ایک شکل خانقاہیت کی جانز رہ گئی میں۔ نویں صدی میں بنیڈ کیٹ ساکن آبینی نے اس میں اور زیادہ سخت بابندیاں پیدا کردیں' اور ہی ایک مستند اور قدیم صنابطہ قرار باگیا' اور ۲۰ ہزار سے زیادہ خانقاہیں اس کے سخت میں آگئیں۔ بنیڈ کیٹ کا مقصود یہ بنیں تھا کہ وہ اپنے را ہبول کو عالم آگئیں۔ بنیڈ کیٹ کا مقصود یہ بنیں تھا کہ وہ اپنے را ہبول کو عالم این با مبتنع بنائے ۔ تاہم رومن اساقفہ نے ان سے تبلیغ کا کام لینا شروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد شروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد شروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد ضروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد ضروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد شروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد ضروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد ضروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد ضروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد ضروع کیا' اور جند روز میں میں کام ان کی ہستی کا خاص مقصد میں کی اشاعت وحشیوں کے درسیان خاص کر انھیں کے ذریعے سے ہوی ؛

کیسیو ڈورس کا میو دوراعظم کا وزیراعظم کیسیو ڈورس کا ہے۔ ک اورفانقا ہول مناصب دنیوی پر فایز را اس کے بعد وہ ابنی میں ترویج علوم میں ہوی فانقاہ کیلا ہیریا میں زادیہ نئین مشاغل میں ترویج علوم مشاغل میں مصوف کردیا اور اپنے را ہبوں کو بھی روزا نہ کچھ دیر مطابعے میں مصوف رکھنے لگا۔ اس نظیر کی دوری فانقا ہول میں بھی تقلید ہونے لگی اور یونکم بہت جلد یہ ظاہر ہوگیا کہ فانقا ہوں فانقا ہوں منافلہ میں بھی تقلید ہونے لگی اور یونکم بہت جلد یہ ظاہر ہوگیا کہ فانقا ہیں فانقا ہوں میں بھی تقلید ہونے لگی اور اس طرح فانقا ہوں میں علم وفضل کا اس طرح فانقا ہوں میں علم وفضل کا در اس طرح فانقا ہوں میں علم وفضل کا دور ہوگیا ؤ

سينط بنيايكك كاارشاد تفاكه مررابب كومشقت كرنا جائع اس يركيسو وورس كى ترغيب تعليم ك اس اضافي كا نیتجہ یہ نکلا کو مشرق کے برطاف اسخرب کے راہب جاہل اور بیکار نرہے ، دنیوی تعلقات سے ان کا انقطاع کلی نہیں ہوتا تھا' بلکہ یہ لوگ جاعت معاشرتی کے مفید و آکار رکن رہے ایاؤں کے اتھ میں راجب ایک نایت زبردست الد تابت ہوے ایاؤں کے واسطے دنیا کونسخ کرنیکے لیے اس سے بہتر شخص کون ہوسکتا تھا جس نے دنیا کو حقیر سمجھکر اسے لات ماردی ہو۔ پایاؤں بی نے اتھیں ان کی منزل مقصود سے ہٹاکر زیادہ تر دنیاداری میں بھنسا دیا ؛ رامبب ارامبوں کے لیئے یہ لازی نہ تھا کہ وہ یادری "باقاعده بادری" ابنی مول - بسك يه لوگ عام دنيادار اشخاص ہوتے سے کو لیکن آگے جل کر ان کا طبقۂ نرمبی "ونیاوی یاوری" میں داخل ہونا لازمی قرار باگیا 'اور خانقاہ میں رمنامسيت كالمتهائ كمال قرار ياكيا، بنائي اس عقيد كو اس قدر تقمیم و قبولیت طال موی که جمال کمیں عبی ممکن ہوسکتا تھا، ہر استعنی کے تام بادری ایک عام صا بھے سے التت مين أيك جُلُه ربين ير مجبوركيُّ جات سفي اس وج سے یہ نوگ " باقاعدہ یادری" کہلانے سکے ، اور ہو یادری دور دراز اضلاع و قصبات مین متفرق ستے ، ادر دومرے طریقیر اندگی بسرسیس کرتے سے وہ دنیاوی یادی کملاتے کتے۔

کلو تی اسس صدی میں نظام خانقامیت میں اختلال و الخطاط بيدا جو كيا تقام خانقابي سينك بيديكك كي تعلیمات و برایات سے اس قدر دور جابری تقیس اور خانقا ہول کے اندر کی زندگی اس قدر متبذل ہوگئی علی کہ معلوم ہوتا تھاکہ اب اس کے فاتھے کا دن قریب آگیا ہے، اس کی سب سے يهلى اصلاح و خانقاه كلوني سے شروع ہوى ، جو سنا في ميں ماکون سے چند میں مغرب بہاڑیوں میں قائم ہوی متی -اس خانقاہ کے متعدد روسا بیہم ایک عرصے کک نمایت ہی قابل و متورع ہوتے رہے جس سے یمال کے زہر و اتقا کی شہرت تام اطراف میں بھیل گئی۔اس کی شہرت کی ترقی کے ساتھ وہاں کے راہبوں کی تعداد میں بھی ترقی ہوتی گئی تا آنکہ یہ مکن موگیا کہ یہاں سے رامبوں کی جاعتیں نئی خانقاہیں بنا كرفے كے لئے باہر بھيجى جاسكيں جب دوسرے مقامات میں بھی اصلاح کی خواہش پیدا ہوی توان خانقاہ والول نے اپنی اصلاح و ہایت و انضباط کے لئے بہیں کے راہوں کو طلب کرنا شروع سمیا۔ اس طرح بر دسویں اور گیارہویں صدی یس خانقاه کلونی کا طرزعمل سارے پورپ کی خانقا ہو ا میں عام ہوگیا۔ تام خانقامیں جو اس صابطے بر عامل تھیں سب باهم منسلك موكسين اور ان كا ايك "اجتماع يا سلسله" قائم ہوگیا اور کلونی کا رئیس خانقاہ بجیثیت بیرخانقا ہ کے نهایت وسیع الاختیار ہوگیا کے اس اصلاحی سلسلے کے مقاصد

446

وہی تھے جنسیں گر گیوری اعظم نے اختیار کرکے انفیں منصب پایا مے یئے مطمح نظر قرار دیا تھا الجن کا محصل یہ تھا کہ ضابط خانقاہ کی بابندی زیادہ سختی اور زیادہ احتیاط کے ساتھ ہوٹا چاہئے، دنیاوی پادری بھی ابنی طرز معاشرت اسی رابهاینه طریق پر رکھیں ' اور اس طرح رامبول اور یا دریول کی جو ندمبی جماعت رؤسا قائم موجائے ، اس کا اثر و اقتدار منہی معاملات میں تام عالمسيحيت برمستولى بوجائ ي كرنكورى بفتم في ان مقاصد میں ایک قدم اور اسکے بڑھایا، یعنے تام دنیا پراتتدار روحانی عاص*ں کرنے کے ساتھ ہی* اقتدار سیاسی کا نبھی اضافہ کومیاء سلسلول كا كيار بوي صدى مين خانقاميت ورسانيت كا قَائِمُ مِونًا وہ زور ہوا ، کہ کلونی کے تواعد بھی کمزور ونرم معلوم ہونے سکے اس خیال سے بہت سے سلسلے قائم ہو گئے ، المثلاً سمند میں کارتھوین ، صفالہ میں مسترسين، سالدين برتموسرينط، الالدين كارميلايط، ان کے سوا اور بھی بہت سے سلسلے تھے جن کی شہرت مقامی حدیک محدود رہی۔ نئے نئے سلسلوں کے قیام کا شوق اور پوپ کے پاس اجازت کے لئے جس قدر درخواسیں اتی تقیں ان کی تعداد بہت بڑ گھئی تھی اور اگرچے یوپ انوسٹنٹ سوم نے جدید سلسلوں کے قیام کے لئے اجازت دینے سے

انکار کردیا انیکن فرا ہی اس ماندت سے بے اعتبائی سی برتی طانے ملکی سلسلۂ فرانسسکین کے بانی سننے فرانس کے سبن ترنظريه امر تفاكه ميلح وحواريان ميلئ كي يوري بوري تقليد عسرت وناداری فرنفینهٔ تبلیغ اور خدمت گزاری خلایق میں میجائے۔ فرانسس ہی کے نام پر اس سلسلے کو فرانسسکن کتے ہیں۔ اس سلسلے کے ہر رکن کا یہ نرض تھا ، کہساری عمر سفرو سيّاحي ميس گزار، اور صرف وعظ كين اورسب فرورت دوسرے وگوں کی خدمت گزاری کے لئے قتیام کرے، وج كفاف كے ليے مشقت كرے اور اگر كوئى كام نماسكوتو اس صورت میں گداگری کرنا جائز تھا۔لیکن نقدلینا اسکے نئے مسى حال ميس تعبى حائز سنيس تها اور غذا بهي ايك ون كي خوراک سے زاید نہیں لے سکتا تھا،جمع ہرگز نہ کرے، بیاروں کی تمارداری کرے ، قیدیوں کو حاکر دیکے مصیبت زوو كى عنوارى كرك المردة راه نربب كو وايس لائے،غض یہ کم الکل میٹے کے نونے پر زندگی سیر کرے اور ہرموالے میں المنیں کی تقلید کرے ۔ واللہ و سلتالاً کے درسیانی زمانے میں اس سلیلے کو پوری توت عال ہوگئ اور اس کے تواعد ترتی کر گئے اور پوپ نے بھی اپنی بسندیدگی کا اظہار كرويا ليكن اس سے چند ہى روز بعد اس ميں فساديدا ہوگيا كر ابل سلسله في مكانات بنانا اور جائداد خريدنا شروع كردى، م سيسينك فراكس كوسخت بيراري موي إ

باب داد) منطة وميك إلى اندلس وابب سين دُومينك دسُطه الالله في كليما مين روز افزون بعت و استزال کے انسداد کے لئے دس اللہ میں ایک دوسراسلسلہ تبلیغ و ارشاد کا تام کیا۔ اس طقے کے ارکان کے لئے یہ ادبی تھا كم علوم مرو مبر سے مجوبی واقف ہوں، اور لوگوں كو اصول كليسا کی یوری تعلیم و تلقین کرسکیس سنتالید میں سنیٹ ڈومنیک نے سس کی ممنوانی کے لئے عسرت و ناداری کو بھی اسے اہل سلسلہ کے لئے اازمی قرار دے دیا۔ان دونوں سلسلوں کے مدارج حیات تقریباً ایک ہی سے رہے ، مینی دونوں کو کیساں دونت ، اقتدار و وسعت عاصل ہوتی رہی۔ سَین فرانس کا یہ مقصد نہ تھا کہ اُس کے اہل سلسلہ عالم بھی موں ، لیکن آرومینکیوں کی تعتبیر میں ان لوگوں نے بھی ملیم میں ترقی شروع کی ، اور اواخرِ قرونِ وسطیٰ میں جتنے بڑے بڑے علما و ففیلا پیدا ہوے ، وہ انہیں وونوں سلسلول سے تعلق رکھتے تھے یا خانقام بیت ا فائقامیت کا تاریک رخ اکثر رنگ ہمیزی کے ساتھ میش کیا گیا ہے ، اور اس میں شبہہ نہیں کہ اس تاریخ میں اکثر زوال و انحطاط کے دور

گزرے ہیں۔ راہبوں کے زہر و تورع نے ہزار یا اشخاص کو اُن کا مرید و گرویدہ بنا دیا تھا۔ جنہوں نے اُن کے سامنے دولت کے ڈمیر لگانے شروع کر دیئے۔ دولت کی

باب د۱۱)

افراط کے ساتھ ان میں تعیش ، تن اسانی ، و اسراف کا پیدا موجانا ناگزیر تھا۔ رہبانیت کے اصول ، خاندان کی عظمت اور لظم معاشرت میں عورت کی موزون و مناسب عزت کے منافی تصلیم ۔ اکثر بہترین دل و دماغ کے اشخاص خانقا ، میں زاور نشین ہوجاتے تھے ، اور اس طرح سلطنت ایسے اشخاص کے فیض سے محروم رہ جاتی تھی ہو

"اریخ نورپ

خانقام سن کے علاوہ اور بہت سے اعراضات اس کے فوائد انظیم کے خلاف وارد ہو سکتے ہیں ، لیکن مال یہ ہے کہ اس کے محاس کا یلہ اس کے معائب سے کہیں بھاری تھا ، یہ رہبانیت ہی تھی جس کے مشنروں نے مغربی و شالی یورپ میں سیجیت و تہذیب کی اشاعت کی ۔ ہر فانقاہ بجائے خود علم و فضل کا ایک مرز نگلی جس کی شامیں اطراف و اکناف کو منور کرتی تھیں راہوں نے زمنیں صاف کیں اور انہیں تمابل کاشت بنا دیا۔ایسے ز مانے بیں جبکہ سپہگری مدار شرافت و سروری تھی م کانتکاری<sup>و</sup> مشقت کی عظمت لوگوں سے ولوں میں بھانا انہیں کا کام تھا۔ رومی تمدّن کے بیشتر حصے کو انہیں نے محفوظ رکھا اور اے وشیول یک بینوایا- مغرب کی تہذیب و تدن کے حال میں لوگ تھے۔ عام دور وحثت و جالت میں علم وادب كا لمبا و أوى الركوئي مقام تعالم تعالم تو يبي فانقامي تعي وازمنه وطلى میں مرتضوں کا علاج معالجہ اور متاجوں کی حاجت روائی انہی

تاریخ بورب

باب داد)

خانقاہوں میں ہوتی تھی - اپنے وقت میں سب سے بڑے تمیر كرنے والے بھى ہى لوگ تھے۔ پورپ كے اكثر بڑے برك کلیا انہیں کے تمیر کرائے موئے ہیں۔ غرض ان حیثیات سے فانقامیت اُس زانے کے لاظ سے آیک نعمت عظمیٰ تھی۔ لکین زانے نے کروٹ کی ۔ پندرھویں اور سولھویں صدی میں اس کی کوئی اہم ضرورت إتی تنیس رہی ، اور ایک زانے میں اس کے جو مقاصد و فرائض تھے ، انہیں اب دوسری توتیں بوجه امن انجام و بيخ كيليخ مستعد موكئي تفيل جل كا نبوت يه لہ بندر هویں صدی سے یہ تحریک خود بخود مردہ ہونا سفروع ہوگئی تھی۔ خانقاہ کے در و دیوار اب بھی وہی تھے برلیکن خانقانشینوں کی تداد وه نه نتی اور اس تنداد کا پورا پورا قائم رکھنا نامکن موگیا تھا خانقامیت کا نظام اب ٹوٹ چکا تھا، اور قوم و ملک کی حالت م مرورت کے لئے اب یہ موزوں نہیں تھا یہ فوجی ورمیانی | قرون وطیٰ کے در فاس مطمح نظر تھے ۔ایک سیمری ا دوسری رہانیت - یہ وونوں بظاہر متضاد معلوم ا ہوتے ہیں الیکن زانے نے اور خصوصًا ان حالات نے جو فلطین کے محاربات صلیبی نے پیداکر دئے تھے ،ان دونوں کوجم کر کے فوجی وربہانی سلیلے پدا کردیے تھے، ووالہ یں المُسَ اف سینٹ جان کی ایک جاعت زائرین و مجابدین کے مرافیوں کی تیارداری کیلئے قائم کیگئی لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ انہیں سیای بی بننا بڑا کیونکہ وہ ہرطرف سے مربوں میں گھرے ہوئے تھے

ياب داد)

اور بهیشه انکا خطره لگا رہنا تھا اور انہیں اپنی حفاظتِ کی ضرورت تھی سواللہ میں اسی جاعت کی تعلید میں آئٹس ٹمپلرز کے نام سے ایک دوسری جاعت قائم ہوئی ۔ یہ دونوں جاعتیں ایسے افراد سے مركب تمين جو بلحاظ اين عمود ومواثيق كے تو رابب تھے اور بلجاظ اینے عمل سکے ہمہ تن ساہی تھے ، اور چونکہ ان سلسلوں کا تعلق أرض مقدس سے تھا اس نئے یہ دونوں جاعتیں نہایت مقبول موکئیں اور نذرانوں کے انبار ان کے سامنے لگنے گئے ؛ یحمرہ بالٹک برا سوالہ میں الملیس کے دوران ماصرے میں جرمنوں جِرْمنی سلسلہ انے ایک ارسان قائم کیا جکے ارکان نے مشل کے علقہ لمئے سابق الذکر کھے اپنے تئیں بھی بہت جلد ایک فوجی رہانی جاعت میں متفر کرلیا۔ یہ لوگ جرمن آنائش کہلاتے تھے۔ ان گوگوں نے مشرق میں قدم جانے کی سخت کوشش کی الیکن دوسری جامتیں ان سے بہت زیادہ ٹوریم ویختہ کارتمیں ،ان کے سامنے انکی کچیر جل نہ سکی سرستالہ میں یہ لوگ ترشیا میں دھر نشیبی وسٹولا کے مرب میں واقع سے معو کئے گئے ، تاکہ وہاں اکر شرک و ضلالت کی میکنی کریں سٹنٹلہ میں آلبرٹ (ریکیا کے استف) نے بھی اسی صول بر ایک جاعت سورٹ برادرز دربرادران ششیر کے اتب سے قائم کی تھی ) اور اس سے تو دُنیا و آستھونیا کے فتح کرنے میں اور ان میں میوت کے پھیلانے میں کام لیا یعط لامیں یہ دونوں جاعتیں متحد موئیں ، اور انہیں کے اتحاد کما نتیج تھاکہ دریائے وَسَوْلا کے مشرق کا استدر وسيع علاقه جرمن وسيمي سُكر بالاخر ملك جرمني ميس شامل موكيا -

کئی گئی انجنیں ایک دوسرے سے ل گئیں ۔ حرفت و تجارت کیار ہویں اور بار ہویں صدی میں مجانس عوام النائل کی تجدید گئے جو بلجل پیدا کی ، اس کا اصلی سب یہ تھاکہ

تجارت وصنعت وحرفت میں اب از سرنو ترتی ہونے لگی تھی، اور اس لين شروت ين كاني اضافه بوكيا تعاريف إس تحریک کے مقدمته الجیش ارباب تجارت ہی سفے اور اس خروج کی اشاعت بھی تاجرانہ راستوں ہی میں ہوئی۔ رسویں صدی یں فائلی جنگوں کو روکے اور اس قائم کرنے کی کوشنیں کی گئی تھیں۔ نظام جاگیرداری کے رسم و رواج زیادہ میں مان کی تقام میں ایک اس بھی قائم ہونے لگا تھا۔ اسی سے تجارت کو بھی ایک بڑی مدتک فروغ میرم عامل موا تهاجب تک متمول و با نردت تجارت بیشه امحاب نہ بیدا ہوئے تھے اس وقت تک زمینداروں کے سخت مطالبات کے خلاف میں کسی نے بھی صدا بلند نہ کی گرجب ایسے بااثر و ذی تروت أتنخاص كثرت سے بیدا ہو بھے، جو زمینداروں سے ایم طرح مقابله کرنے کی قوت و استطاعت رکھتے تھے، توبغاوت کی ہوا جل کئی، ان صاحبان وولت فے گویا ایک طرح کی حکومت اعياني بنالي تقي اور آگے جلکر جو جد وجد شروع ہوئي اس ميں دہ نہ صرف باشددگان شہر کی حربتِ شخصی کے بلکہ اکثر مالتوں میں حقوق سیاسی کے حصول میں بھی کاسیاب ہوئے۔

يهال آزادانه جمهوريت ايك شهركو بهي نعيب نه بوسكي خود مخاري تو کیا ، یہاں کے شہر زمینداروں کے بنج استبداد سے بھی کا ل نجات نہ یاسکے ۔ بلکہ جن شہروں نے سیاسی آزادی و حکومت خود اختیاری کے انتہائی و آخری مراتب طے کرلئے تعے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اپنے زمینداروں کے حق مالکانہ کو تسلیم کرتے تھے۔ آزادی زورسے اب شہروں نے اول اول این مطالبات سے پیش کئے تو زمینداروں کے زہن میں ان کی مطالبات سے بجن کا مقصد ان کے اقتدار وارتفاع کو کم کرنا ہو ، ان کا انکار کرنا بائکل طبعی امرتھا لیکن رمینداروں کے انکار مل جواب اہل شہر کی طرف سے عمواً زبان شمشیرے دیا گیا ؟ اور اس معرك آرائی میں كاميابي اكثر اہل شہرہی کے ہاتھ رہی گربفن زمیندار بن پر حُبّ زر غالب تھی انہیں اس تخریک یں انی جبیں بھرنے کا اچھا موقع نظر آیا اور انہوں نے بچاہے مجادلے ومقالط کے ، اہل شہرے مطالبات کو یہ تیمت فروضت کرنا شروع کردیالینی وہ رعیت سے روسیہ لیکر اِس کے معاوضے میں انيس وه حقوق عطاكر ديتے تھے ، جن كامطالبہ ہوتا تھا اور اس طی بعض امرا کو آئندہ جنگ صلیبی کے لئے ساز و سابان بہم پہنچانے یں بڑی مرد ملی، چونکہ حصول مطالبات کے بعد شهرون کی آبادی و فردت بهت جلد برمه جاتی تھی اس الے ایسے زمینداروں کی مجموعی آمرنی میں آئندہ نقصان کے بجائے تونیر ہی ہوتی رہتی تھی کے پس بدیس زمینداروں نے فود اپنے نفع کے خیال
سے ان مطالبات کو باسانی منظور کرنا شروع کر دیا۔
صعنف اول نرانس کے شہروں کو ان کے مدابع مُرتیت کے لحاظ سے بین
شامل بین جن کے باشندوں کو صرف شخصی آذاوی سے زیادہ کچھ ماصل نہیں
ہوا اور لبض مطالبات جاگیری میں تخفیف ہوگئی۔ زمیندار کا کارندہ ان پر
پستور حکومت کرتا تھا / اور انہیں اپنے عہدہ داروں کے انتخاب یا اپنے انتظامی
معاملات میں مطلق دخل نہ تھا۔ اِس قسم کے شہر صوبجات تارمن تھی و بریکنی
معاملات میں مطلق دخل نہ تھا۔ اِس قسم کے شہر صوبجات تارمن تی و بریکنی
میں خاصک زیادہ تھے، یہ تصبات باشندگان (Villes de bahrgeoisic)

صنف و و م ادرس صنف کے شہر، جو زیادہ ترجنوبی قرانس کا نسلی شہر ایس واقع ہے، دہ تھے جنہوں نے بجز عدالتی فرائش کا نسلی شہر ایس کا حق مال کر لیا تھا۔ عدالتیں پرتورزمیندادوں کے تحت میں تھیں۔ اطالوی شہروں کے نبونے پر انہوں نے کانسلی طرز مکومت اختیاد کیا۔ ان کے کانسل دعالی کو خود ساری دعایا یا انجمنیں، نتخب کرتی تھیں، اور زمیندادان کے تقرب کی یا انجمنیں، نتخب کرتی تھیں، اور زمیندادان کے تقرب کی فرمدوار ہوتے تھے، اسی کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ ذمہ دار ہوتے تھے، اسی کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ نشہر کی تہر مراز ہوتے تھے، اسی کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ نشہر کی تہر مراز ہوتے تھے، اسی کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ نشہر کی تہر مراز ہوتے تھے، اسی کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ اسی کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ربویش بیش کیا کرتے تھے۔ اور خبی کی طور پر سرشہر اپنی ایک مہر اور خبی کی اس کی عالم سرکاری کاغذات پر شبت ہوتی اور خبی کی اس کی تبیت ہوتی

قی ، لین زمیندار اپنے اقتدار کی نشانی کے طور پر شہر کی کنجیاں
اپنے پاس رکھتا تھا۔ تیسری قسم کے مشہر حقیقہ مجلس عوام المناس
کی خود فتاری کے مظہر تھے۔ ان پر زمیندار کے اقتدار کا اظہار دو طرح پر ہوتا تھا۔ شہر اس کے بعض مطالبات وادائے رقوم صنف سوم اے ذربہ دار سے اور مقدمات میں مرافعہ سنے کا حق مجلس عوام الناس اسے ماسل ہوتا تھا ، لیکن شہر کے اندونی معاملات وانظامات میں اسے کوئی وظل شمر سے ماسلات وانظام شہر اس کے ذربہ دار ہو تے سنہ سے ۔ انتظام شہر اس کے ذربہ دار ہو تے سنہ سے ۔ انتظام شہر کا سرگرد دا یک میر صدر طدولد کا مقدم اللہ میں اسے کوئی میر صدر طدولہ کا سرگرد دا یک میر صدر طور کیک میں دوست کے ماسکولہ کی میں دوسر کی ماسکولہ کی سے دوسر کی دی سر سرکر کی میں دوسر کی سرکھنا کی ماسکولہ کی میں دوسر کی میں میں کی ماسکولہ کی ماسکولہ کی میں دوسر کے دوسر کی دوسر کی میں دوسر کی ماسکولہ کی ماسکولہ کی ماسکولہ کی میں دوسر کی دوسر کی دوسر کوئی کی ماسکولہ کی دوسر کی دوسر کی کی میں کی میں کی دوسر ک

ہوتا تھا اور اس کی مدو کے لئے ایک کونسل رہتی تھی۔
مجلس عوام کی اعموا ان خو مختار شہروں میں اختیارات ساری آبادی کو
رکنیت کاحصہ نہیں حاصل ہوتے تھے کو چند شہروں میں
ایسا بھی تھا کہ تمام باشدے مجلس عوام النائل
کے رکن ہوتے تھے نکین بالعموم یہ ہوتا تھا کہ سیاسی اختیارات
صوف ایک یا چند انجینوں کے ہاتھ میں رہتے تھے۔ بس اس بنا پر
ان خود مختار شہروں کو جمہور سیت کہنا صحیح نہیں بلکہ ان کا
طز حکومت انزانی ہی یا اعیائی تھا یعنی ایک محدود جاعت حکمال تی کہ
ہوں جوں بوس یہ شہر فروت و اقتدار میں ترتی کرتے گئے اور
ہونے کا دائرہ اور زیادہ تناک ہوتا گیا کا اور اس کی اعیانی
ہونے کا دائرہ اور زیادہ تناک ہوتا گیا کا اور اس کی اعیانی

اب دمه

ان شہروں نے کو مکومت نود اختیاری ماصل کرلی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے برقرار کیوکردکھا جائے۔آیں می نفاق و شقاق شروع جوا ، ادر ارکان حکومت سربازار ایک دوسرے کی فضیعت کرنے گئے۔ سیاسی مشکلت کے علاوہ امور معاتَرت میں بھی جھگڑے پیدا ہونے مجلّے۔ طبقہ ادنیٰ اعلیٰ سے اور غربا اُمراسے وست وگریاں بیونے کے ۔شہرے حکام عمالاً سخت جابر ہوتے ہے ، اور جن لوگوں کا تعلق حکماں اجمنوں سے نہیں تھا ان برظالمانہ تنتدد وسخت گیری ہوتی تھی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی جمیعتیں قائم کرنا شروع کردیں ، اور کہیں کہیں انہیں بھی مجلیسِ حکومت یں الیے ار کان شامل کرنے میں کامیابی مو گئی یہ لوگ واضلے میں ا کام بھی رہتے، تو بھی شہر میں شورش دہنگامہ ضرور بریا کر دیتے ، ادر ایسی صورت میں کس سرونی شخص کو قیام امن کے لئے استاناتی كرنا برُتى اور وو فنحص بالعَموم بادشاه بهوتا تها، دوسرا سبب برنظميون كايه مواكه شهركا الى نظم ونسق سخت ابتر مالت مي تها. حكام على العموم خائن اور رشوت خوار تے ، اور اس قسم كم مزموں سے بازیرس بھی نا حکن تھی کیونکہ عام قوم کے سامنے اپنی کارروایو ے متعلق کسی قیم کی بازیرس کا انہیں انکار تھا۔ ان کا وعولی یہ تھا کہ انہوں نے جب آپ میں ایک دوسرے کو اپنی کارروایو سے آگاہ کرویا تو ان کا فرض ادا ہو گیا ، اس صورتِ مال بی بی کوئی تعجب نہیں کہ اکثر شہروں کا دیوالہ کل گیا۔ حکومت کے

ياب (١١١)

مخارج ، خیانت و بد دیانتی سے ماصل کی ہوئی رقموں کو بھی ملا کر ماخل سے کہیں زیادہ ہو جاتے تھے۔ بادشاه ولميون إيه دو چيزيس ، يعني خود مختار شهرون كا ديواليه مومانا ادر بدامنی ، تباہی کا اصل باعث بروعیں - شابان فرانس اب ہمہ تن اس سمی میں مصروف تھے مکتام انداد خود اپنے ہاتھ میں کریس اور ایک اِس جذب مرکزیت کی رفتار روز بروز زیادہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ اُمرا بتدریج مطیع ہوتے جاتے تھے اور خود مختارشہر جس طرز علی کے برف بنائے گئے تھے، ایک نہ ایک دن ان كا فاتم موتا عما ، شابى المكاران خزان إن كم مالى معالمات يس برابر مدا فلت کرتے رہے تھے ، اور بد انتظامی کی سزایددیے تھے کہ ان کا خشور ضبط کریلتے اور ان کے مِن خود مختاری کو سلب كركيتے تھے - اور آزاد شہروں كے عدالتي اختيارات كوبھي برطع ير مدود كيا جامًا تھا۔ ينانچہ بارلين في في جي فرانس مي عدائق انتیارات ماصل نے ،مقامی عدالتوں کی قوت کو اس ترکیب ے توڑنا جایا ، کہ ایسے مقدمات کی تعداد میں غیرمعولی اضافہ كرديا، جو مرف بادشاه يا عمّال شابى كم سلن بيش موسكة تع - بادشاه یا پارلیمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں شاہی عالت کا اقتدار قائم ہو۔ مرکزی حکومت نے آزاد شہروں کے فیکس بھی برصا دع - بادشاه كا أقتدارجون جون طرفقارها أسفدر ان آزادشبون کے معاملات میں اس کی ماخلت بھی بڑھتی گئی اب اس نے ان کے اتخابات کی تگرانی ، اور ان کے معال و عکام کا معاشد جی

باب دسور،

ابنے ہاتھ میں لے لیا ، جس شہرنے اطاعت سے انکار کیا یا فرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کیا ، اس پراس نے سخت برانہ کیا ، اور مختلف طریقوں پر اس نے انکا زور توڑنے کی کوشش کی - پینایجہ بالآخر اس نے اِنھیں مجبور کیا ، کہ اپنے مشور خودمختاری سے بنی اپنے حقوق و حربت سیاس سے وست بردار مو جائیں۔ اس شاہی طرزعل كى بنسياد لوئس نهم ( عرائة النوائ) ك زمانے سے بري-فلی چہارم احث اللہ تا سملالہ کے عہد میں ضبطیوں کی تعداد مرحمی یبان یک که سنسلم میں یہ آزاد شہر اپنی آزادی کو کھوکر تمامترشاہی تُسَلُّطُ و تصرف مين آگئے ، اور معدوم ہو گئے۔

جرمن شہروں نےجن طریقوں سے آزادی ماسل کی ان کی داستان نہایت ہی بیچیدہ و مختلف النوع ہے۔ سم معللہ سے سلط ملک تک یے وقفہ شاہی کے تبل تک انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ امرا کو تشخیص شیکس کے جو نا محدود اختیارات حاصل تھے، ان کی ایک الون تجدید کرایی تھی، لیکن اس زمانے میں ادر اس کے بعد جبکہ شہنشاہی قوت بالكل مضمحل ہو چكى تقىء انہوں نے جلد جلد بندشوں كو تورنا شروع كيا تاآنكه بالأفركابل حريب سياس ماسل كرلى -شہراوران کی اجرمنی کے شہردو طن کے ستھے۔ ایک توشہنشاہی حكومت المبرتع بومن شهنشاه كالع ته ورس وو ، ہو والیان ملک کے تحت میں ستھے ۔ افقیار و اقتدار صرف جند ممول وقديم فأندانون ك التعديس تعا- العيس يس سے عامل تہراور اس کی مجلس شوری کے ادکان متنب موتے سقے

ياب (١٢)

ا ور انھیں دونوں سے ملکر جاعت حکمراں بنتی تھی۔ تجارت پیشہ آبا دی نے اپنی روز افزوں ترتی کی وجہ سے اپنی الگ الگ ٹولیاں قائم کیں، اور جب انھیں اپنی قوت کا احساس ہوا تو تیرھویں صدی کے آخریں حکومت میں حصہ لینے کی تمنائیں بھی ان کے دلوں میں موجزن ہو میں۔ سومبی کی اشبروں اور ان کی تجارت کا دار مدار رس پرتھا،کہ للک میں امن ونظم قائم رہے ؛ ادر چونکہ شہنشاہی حکومت خود کمزور تھی اس کئے ان شہروں نے اپنے تحفظ کے لئے باہم خود ایکا کر لیا سی صلائے میں نشیبی رائن کے شہروں نے محافظت باہی کے لئے اتحاد کیا سکاملاء میں جنولی اور جنوب وغربی جرتنی کے اضاع نے مشہور لیگ سوابی قسائم کی۔ والیان ملک نے اس کی آئدہ قوت سے فائف ہوکر د مرسائے میں به مقام دیفنگ اس بر حله کیا اور نتح پائی - شهروس کو آننده اس قسم کی انجنسوں کے قیام کی ممانعت کر دی گئی'، ادر دالیان ملک یہ سمجھے کمہ انہوں نے وشمن کو فنا کر دیا ۔ لیکن کچھ روز کے بعد شہر بھر انجھ رے، بينس ليك إورايني كم شده قوت بهر عاصل كرني - اب ان الیگوں میں سب سے بڑی لیگ بیٹس کی تھی، جس کے مدود عل میں صوبجات بالک کے تام شہر وافل تھے، اور شانیس تو اس کی اور دور دور کے مکوں تک یس تھیں، تیرهوس صدی میں معمولی سی ابتدا سے بینس نیگ برابر برهتی رہی ا تاآنکہ تقریراً پچاس شہراس کے تصرف میں آگئے۔ تجارت پر اس نے ربنا تَبضه بنها دیا آدر گویا سارے شال و غربی پورب براس کی حکومت چھاگئے۔ اس لیک کا شباب سے اللہ سے سفائہ تک رہا۔

ہیں تنس کا اس کا زوال ان اسباب سے ہوائ کہ تجارت اور زوال تجارت کے راستوں میں تبدیلی ہو گئی، اور نئے

جارت نے راحوں یں سبدی ہوئی۔ اور سے نئے دریائی رائے معلوم ہوگئے۔ بینس کے بیض

ریرِ اثر شہر برستور نربب کیتھولک کے ملی رہے، لیکن بعض نے بیل زیرِ اثر شہر برستور نربب کیتھولک کے ممتبع رہے، لیکن بعض نے لوتھرکا ندمب انقیار کرلیا، ادر (۱ اصلاح،) کے متعلق جو ندہی جنگ

شروع ہوئی اس میں وہ ایس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ

وجدال کرنے گئے اور جوں جوں ان مالک کی حکوشیں جن میں یہ شہر واقع ستھ زبروست و قوی ہوتی گئیں ، ان شہروں کا بیرونی اتحاد

منہر دائے سے روز ملک و وی ہوی میں ، ان منہروں کا ہیروی افاد کمزور بٹرٹا گیا ، ان کی آزادی و خور مختاری جاتی رہی ، اور ہر شہر خوو

اپنے ملک کی حکومت میں جنب ہوگیا۔

## باب (مهم) اللی بچالس پیشتم کے حطے کے وقت تک سیم میں ہوسمائے

ارمنہ وسطی میں اللہ کا متحد ہونا مکن نہ تھا ؛ اس جزیرہ نما یں الطالبہ کا متحد ہونا مکن نہ تھا ؛ اس جزیرہ نما یں ہونا کیونا مکن نہ تھا ؛ اس جزیرہ نما یں ہونا کیونا مکن اللہ کا متحد ہونا مکن نہ تھا ؛ اس جزیرہ نما یں تھا ۔ تھا ۔ ورمن تمدن کا رنگ چڑھ چکا تھا ، ان کے علاوہ جنوب کے یونائی رنگ اللہ ورمی اللہ کے جرمن شرق گوتھ، نومبارڈ، عرب ، نارس، وغیرہ سب ہی دہاں موجود تھ، اور اِن یس سے ہرقوم ساری آئی کو اپنے تھی۔ تھرف ییں لانے کے لئے دوسری قوموں سے برسریکار رہتی تھی۔ اور اِن یس سے ہرقوم ساری آئی کو اپنے اور اِن یس سے ہرقوم ساری آئی کو اپنے تھرف میں لانے کے لئے دوسری قوموں سے برسریکار رہتی تھی۔ اور ساسی اعزاز کیلئے ان کے زبردست رقیب پوپ و شہنشا ہ تھی، اور کیلئے ان کے زبردست رقیب پوپ و شہنشا ہ تھی، کیل کے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت خوام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگئی ہے۔ حکام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگئی ہے۔ حکام شہنشا ہی کو معزول کرکے اس طرز کی مقامی آزادانہ حکومت فرکور ہوگئی ہے۔ حکام شہنشا ہی کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگئی ہے۔ حکام شہنس سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگئی ہے۔ حکام شہنس سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگئی ہے۔ حکام شہنس سابق کے باب میں کمیون کی حکومت فرکور ہوگئی ہے۔

ياب ديموي

المرفيدك اول فان شهرون كو عمر اينا مطيع كرا جا إا لومث لیکن لیگ لومبارڈ اور یایا کے سامنے اس کی ااور نه چل سکی - جنگ لگنانو (بلائالگ) دور معابره سے کانشینسس (سامالئه) سے شہروں کو وہ ساری آزادی منشاه کا حاصل ہوگئی ، جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے ، تقابله کیا۔ اور شہنشاہی مکومت صرف برائے نام رہ گئی۔ فرٹیرک دوم کی وفات کے بعد پھر بہت کم کسی نے آلی پر حکومت بھانے کی کوشش کی۔ ہروں ، کے اُشہروں نے اگرجہ آزادی حاصل کر لی تقی، لیکن انیدوبا ہرکے اس سے یہ زمہ داری نہیں ہوسکتی تھی کہ نظر و امن بھی قائم رہیگا ، چنانچہ مناقشاتِ باہمیٰ لہ برابر جاری رہتا تھا۔ صرف حکمان گلٹا ( انجمن ) کے افراد کا نظام حکومت میں دخل تھا اور فریقانہ امتیازات شورش و فساد کی بہت بڑی بناتھے ۔ امرائے کبار وصغار، ادرمِتول تجار عام کاروباری طقوں کے حقوق کو یا مال كرك سارى مكومت اين التم ميس ركمنا چاہتے تھے- امراكي رعونت وحُبّ جاہ کے نتائج سٹارع عام پر معرکہ آرائیوں کی صورت میں ظاہر ہونے گئے۔ ورتِ مال کو دیکھکر سنالہ کے قریب شہروں نے اپنے اینے کے طاکم منتخب کرنے شروع کے جہیں پودے اللہ ( Podestu ) کتے تعے۔ اور ساتھ ہی ادنی طبقوں نے بھی حکمرانی میں حصد لینے کے کے جدد جب شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی اپنی گلڈ ( انجین )
قائم کی اور اپنی ایک خاص کمیون کے تحت میں متحد ہو گئے
اور آمرطلق کے جوڑ پر اپنا ایک «سرداد» منتخب کیا۔ اس سے
مختلف فریق قائم ہو گئے اور باہم خونریزی ہونے گئی ۔ ذی اقبیا نے
طبقوں نے شہنشاہ سے استعانت کی ، ان کا فرقہ گیبسیلائی
(حامیان شہنشاہ) کہلایا عوام پوپ کے شریک ہوگئے، اور گلف
گیب کی ساری انھیں خاد جبوری مدی ساری کی ساری انھیں خاد جبوری

کھور بیٹھے ' اور پھر اہلِ استبداد کے پنج میں آگئے۔ ا

پانچ استعاد کے قریب سیاسی چیٹیت سے آلمی کی

طالت کم وبیش حسب زیل تھی۔

یشانٹ میں قدیم نظام جاگیرداری بستور قائم تھا؟ اور متعدد بیرن جن میں سیلواے کے کاؤنٹ

(موجورہ شابانِ آلی کے اسلاف) بھی شامل تھے

احسول اقتدار کے لئے باہم نبرد آزما ستھے۔

لومبارڈی میں ہرشہر پرمطلق السنان حکم انوں کا قبضہ تھا ، یعنی

میلان بر خاندان وسکونٹی کا ، ویردنا بر خاندان اسکیسلیگیرکا، پیڈوا بر خاندانِ کریکیسی کا ، مینٹوا بر خاندان گونزاگی کا ، فیرارا پر

فاندان اللينسي كا تسلط تها ليسكيني من سرشهر دورے سے

خانه مِنگی میں مبتلا تھا ، مگر اس کا حشروبی ہونا تھا جو لمباردی

كا موا - كليساكى رياستوں ميں شہر يايا كے تسلط سے آزاد جوا جائے تھے۔ یایاؤں کے اولینوں میں (موسلائے ماسلا تک کے عرصے تک قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارمینو، پردگیا، رمنی وغیرہ میں شخصی حکومیں قائم ہوگئیں، بولونا میں جمہوریت قائم ہوگئی، ادر روما میں مختلف طررحکومت کے برابر تجربے ہوتے رہے۔ نیپلز شابان آنجوی کا ستقر حکومت قرار بایا ، اور سلی، آراگان والوں کے تصرف میں آگیا جنیوا اور ونیس خود مختار جمهورتیں تھیں۔جس رمانے میں کہ آپس میں نقاق و شقاق کی گرم بازاری تھی، اِس دوران میں دول خسب میں جو يندرمعوي صدى مين اللي كو تقيم كريك والى تفيين، روز افزون توت واقتدار کے آثار نمایاں ہوتے ماتے تھے۔ اِن کی تائج کا مخصر بیان ذیل میں کیا جاتا ہے۔ متنبوا منيوا ونيس كى ترقى كا راز ان كى تجارت مي المخفی تھا ، کچھ دنوں تک پیسیا به کحاظ تجارت اور مغربی بحیرہ روم کی مرکزیت کے جنیوا کا زبروست حریف بنا رہا ، لیکن سیم الله کی جنگ میلوریا میں جوسیا کے قریب ہی واقع ہوئی تھی، جنیوا کا بیرا کامیاب رہا، ادر اِس شکست کے العديسيا كا زور أوط كيا- المتاكر من شهنشا و يونان كو تسطيطنيه کے ددارہ تسخیر کرنے میں جنیوانے مدد دی، اور اس کے

صلے یں اسم محراسود میں تجارت کا حق بلاسشرک فیرے

را گیا لیکن اب جنیوا و ونیس می تصاوم جوا کیونکه تونیس

چوتھ محارئ صلیبی کے نیتج میں مشرق میں فاص طور پر بااثر ہوگیا تھا۔
ان دونوں شہروں کے درمیان دو صدیوں سے زیادہ کک جنگ جاری
رہی، جس کا فاتمہ بالآفر جنگ شیوگیا (شملائے) میں جنیوا کی کامل ہرمیت پر
ہوا۔ اس کے بعد سے جنیوا کومسلسل زوال ہوتا رہا، اور دہلس بحیروروم

کا مالک ہوگیا۔ ویٹیسس اعلائے ہے دنیس کا حکماں ایک ، ڈوج ، (ڈیوک امیر) ویٹیسس

ہوتا چلا آیا تھا ، جے رعایا خود منتخب کرتی تھی مگرشپر کا میلان حکومت ازانی کی جانب تھا۔ بارہویں صدی کے خاتمہ پردد مجلس اغلی نے جو چار سو اسی ارکان پرشتل تھی، حق انتخاب کو غصب کرامیا۔ اب دوج، کی ا مانت کے لئے ایک مخصر مجاس مجد ارکان کی ، اور زیادہ اہم معاملات کے لئے ساٹھ ادکان کی مقرم وئی عِلالہ میں حکومتِ اترانی نے اپنی کمیل اوں کی کہ ٥١ مجلس اعظم ١٠٠ كى ركنيت كانتخاب مسدودكرك اس كى ركنيت كو أنهيس لوگوں کی اولاد کے لئے مخصوص کردیا۔ ہر طرح کی عام تحریجات کاستہ باب کرنے کے لن المجلس اعظم اسف وس اركان كى ايك مختص محلِس فيرمحدود افتيارات احتسابي سے ساتھ قائم کی۔ اس مجلس سے خومیں زاموں نے رعایا کی ہر طرح کی شورش کو قطعاً روك ويا اورشهرى حكومت كواس قدر مضبوط اور سحكم كرديا ، جس كي نظير آلي کے کسی اور شہرییں نہیں ملتی ۔ اب ونیس نے منصر نشر تی تجیر و روم کے جزائر ای مال کرائے بلکہ جزیرہ نائے بلقان کا بہت ساحصہ بی اپنے قبضہ میں کرایا۔ اس کے بعد اِس نے اپنا نے اللی کے طرف بھیرا ، ادر طربویرو، پیاردا، وسینوا وغيره مقامات كومنح كرابيا ليكن بندربوي صدى مين اصل سزمين اطاليدير اسكى ان نتومات د توسیعات کانتیجہ یہ ہوا کہ ملان سے اِس سے تصادم ہوگیا۔

المان مي كيبلائن خاندان وسكونتي كلف فاندان ويا لوري فالب آگیا اوراس نے پورے نرور کے ساتھ اپنے صدود ملک کی توسیع کی فکری سنسالہ تک اس فاندان نے تقریباً سارے صوبہ لمباردی کو سخركرك ملى كرايا - كيان كيليرو ( صفياء تاسيناد) جواس فاندان كا قابل و ركن تها ، جنوب من آني دور تك فتح كرتا جوا طرحه كيا ، كه فلورنيس كي سرحد تك بہنج كيا - سيكن ميم المريس يه فاندان ختم دوكيا - اور اومباروى كى حكومت ان میشدورسیامیوں کے سرداروں کے اعمد میں آگئی جو وسکونظی مسے خاندان ادرلبض دوسرے شہرول کی خدمت میں ملازم رہ چکے تھے۔ اب ان یں سے ہرسردار نے موقع سے فائدہ اٹھاکر کسی نائسی شہر براینا قبضہ كرايا - خود ملان بن فريسكوسفورزا كواقتدار صاصل بوكيا جوان سب من زیادہ شہور تھا۔شہرنے اہل ونیس سے مقابلے کے لئے اسے اپنا دار مِنتف کیا ، میدان اس کے اتھ رہا ، اور دایسی براس نے جبراً وقبراً اپنے تیں ملان كا ديوك تسيلم كرابيا (مضمام)

فلورس المورس كا شروي صدى كى سياسى تاريخ فريقانه جهاؤل المورس كى شروي صدى كى سياسى تاريخ فريقانه جهاؤل تامكن م - ابيض، اسود، المراء قديم امراء جديد قديم گلائ في اورزون و طبق كى گلائ سب با بهم دست وگرببان دسته ، ادر ملک كى حالت ا ورزون و ابتر بنائ بوت تقے اس طوائف الملوكى و بدنظى سے فائد و المحمار فائدان مائين المرب المنول خائدان مائين من استون كا ايک قديم و محمول خائدان مائين من اور اب و يكھنے دگا، انہوں منائ وہ اب ابنى دولت كى بل برسياسى اقتدار كا خواب ديكھنے دگا، انہوں نے يہ ديكھاكه طاقت در اصل عوام كے باتھديں ہے اور اس لئے دہ عوام كے

شركيب اوراس تركيب ساس فاندان كابزرك، شهركاحيقي فرانوه بن كيا الرجاس في تام نظام حكومت كوعلى حالها قائم ركها مكر تمام حمّال وكام كاعزل ونصب اس كے اختيارين تھا۔ آخراسي خاندان كے ايك وركن الدنينرو ذي شان (المهماء ما مهماء) كروت مين تمام جبهوري عبد و مناصب مط محية اوروه فود اينے مقرر كئے بوئے سترادكان كى مجلس شورى ے ساتھ فرانروائی کرنے لگا۔اسی خاندان کے جہد فر انروائی میں فلورنیس نے اپنے كمزور بمسايون يرفيح كشى كركي بورك شكيني براينا تسكط قام كرايا -روما پاؤں کے قیام اولکتو کے زمانے میں روما آپنے امراکی اہمی فانجنگیوں اور عوام کی شورش انگیزیوں کا برف بنارہا۔ کولونا اور آرسینی کے خاندان شارع عام پر فساد بریا رکھتے تھے یکس کئیں جو بغادت ہوئی، اس سے رانیزی طیبیوں ہوگیا اور اس قیام امن کے لئے ہرطی کی تدبیر استعال کرنے کے پورے انتقیارات وئے عمرے۔ اس نے مفسدا مراکو خابج البلد کردیا ، لیکن اپنی کامیابیوں سے دہ اس قدر بچھول گیا ، کہ رعایا اس کی حکومت کوبرواشت ندرسکی، اورخوداس خابع البلد کردیا - وه برگیس تهنشاه ے یاس اپنا مرافع میش کرنے کے لئے گیا مگر دو پوپ کے حالے کردیا گیا جس نے کچھ زمانے تك ات قيدركها - اس كي بعد إلي في روماً بن ابنا اقدار ازرروقام كرنا جالا ، اور عصلاءيس رانيزي كوربنا نائب بناكر بهيجاليكن رانيزي كى كاميابي صرف چندروزه تعي كيونكم إيك بلوے ميں توداس كى جان كئى اس ك بعد يا بان كارڈنل البوروز كو اپنے نائب كى مينيت سيهيها، جسن إياك تقريبًا تمام مقبوضات ازسرو ماسل كرائي اس با پایانداب پرروما بس اقامت افتیاد کرناجای المنسام ایکن او کینویس ایک دورا شخص اس جدد پرنتخب جوگیا ۱ دریدافتار تر برابرقائم ریا ، تاآنکه مجلس کانظینس نے علمان یں مصالحت کرادی۔ بندر ہویں صدی کے پایا ڈسنے اپنے روماکے قبضے کو محفوظ

رکھنے اور پایا بی سلطنت کو رسیع وتحد کرنے کی کوششیں برابر جاری رکھیں۔ فاندان آبخونی کے باتھ سے سلی تونکل کر آراگان والوں کے الم تريس ملى كني، ليكن نبيلز يرصيه المهتك ان كاقبضدرما ، تا نكه الفالنو (شا و آراكان) نع جنوبي ألى كو بهي منخر كرايا يكن آنجونون كي كوت نے مک کوتباہ کر دیا تھا ؟ اس سے گو الفائسو نہایت قابل وجونسیار ؟ اورعلمرور فر ما نروا تها ، بهر بهي وه افي خاندان كي حكومت اجهي طرح قائم نذكرسكا يبيلزين اس كاجانشين اس كابيطاً فَرَّيْنِينَدُّ مُصِهاء تاسم في الأُنْ اللهُ فَي كَ سبب سے پھر آنجویوں کو ادعائے تخت پیدا ہوا، جو اس درمیان میں شابانِ فرانس ی طرف پیفرنتقل ہوگیا تھا۔ لوٹس یازدہم نے فرط دانشمندی سے اطالوی سیاسیات سے اپنا دامن کیائے رکھا ، لیکن اس ک فائل فرز ند جاراس ہشتم رست ان ا الالله في يعد درجن د وابشول كي طبع مين يركر ألى يرحله كرديا- اس كاحق ميلزيرتو تفايي اوصر ملان نا ندان آراکان کے خلاف سازش کررہا تھا ، اس لئے اس نے بھی اس كة فير زور ويا اسيوونورولا افلورنيس مي طالب اصالح اور خاندان مياليي كي حكومت كوالط دينه كا توايشمند تها ، اس طرح فلونس مين بهي ايك موقع پيدا ہوگیا۔ غرض یہ کر المال میں چاراس نے کوستان آلیس کو ملے کرے آلی کی سنچراور بیرونی حلوں اور ملک گیری کی <sup>ا</sup>ن طویل و گیرا لم کوششوں کا سلسلہ شروع کسیا <sup>ب</sup>ہو انمیسویں صدی کے قبل ختم نہ ہوسکا۔

ح انشہد گیسلائن (حامیان شہنشاہ) اور گلف (حامیان بوپ) کے شہور فریقوں کی ابتدا و بلخی کے خاندان مرزی اور با بائی کیلول و بلنجی کے خاندان مرزی اور المنازف کے خاندان ولف سے مروثی شہنشا ہی اور با بائی کیلول نخاصمت کے دانے میں صامیان شمنشا در کیبیلائی ورمامیان بوپ گلف کہلاتے تھے۔

## باب (۱۵) فرانس - انگلستان

(mapli.c.) (maplila)

لولٹس شعر اس کا خاص مثیر تھا اس سے اس وشوار ١١٠٨ کام ين جه اس نے اپنے سرايا تھا، ابڑی مدد می که اگرچہ وہ بڑے بڑے ماتحت امرا کا زور توڑ نے میں پوری طرح کامیاب سنیں ہوا تا ہم اس میں شبہہ نیں کہ اپنے فائدان میں وہ ایک نہایت ہی متاز و قابل تاجدار ہوا ہے اور تاوتیکہ شدت فربی نے اسے نقل و حرکت سے ناقابل نہ کردیا ، وہ برابر اینے وقت وقوت کو بذات خود معالات سلطنت کی نگرانی میں عرف كرا بها- اس كا جانشين اس كا فرزند لوئس مفتم (١١٨١ تا١١٨١) لوسر المواركرية نايت ضيف الاعقار، أماده لوح، ١١٣٠ - ١١٨٠ متلون مزاع ، اور حرورت سے زیادہ مذہبی \_ النفى تفاحِبتك سوكر زنده ربا ، الوقت تك وہ اچھی روش پر جلتا رہا لیکن اس سے بعد اس نے پیم غلطیاں کیں۔ ایک تو ماربات صلیبی میں شریک ہوا، دورے اپنی ملکہ آلیز کو طلاق دیدی، جو تمام آکو لیتن کی مالکہ تھی۔ پھر اس نے ہنری دوم شاہ الگلتان کے بیٹوں سے سازباز کیا ، لیکن نیتجہ یہ ہوا ایک اس کے مقبوضات کا ایک بڑا حسہ کل کر انگریزوں کے یاس چلا گیا اور وه يجم كرية سكايد

وه برائع کرید ساه به اس کا راکا فلپ دوم موسوم به آگشس فلپ ووم ۱۱۸۰ – ۱۲۲۳ (۱۸۰۰ تا ۱۲۳۳) گو اعلی درجه کا مرتبه تفا گر

ساته هی ایک دغا پیشه و غیر مخاط شخص تھا۔اس نے بھی انگریز شہزادوں سے سازباز کیا اور اسطرح نارمنڈی یں ، آبخ، اور دوسرے صوبے ازسراف حاصل کرلئے۔ کئ سال تک اس نے اپنے بڑے بڑے ماتحت امرا سے جنگ جاری رکھی، اور انھیں بہت سے حقوق سے دست بردار ہونے پر مجور کردیا۔ جنگ بودائیس حبکا مقصد نظاہر فرنیک دوم شاهِ جرسى كى حايت عى اس كانيتم من قدر فريدرك دوم کے لئے مفید کال اسی قدر خود فلی کے لئے بھی مفید ہوا فلی نے بدات خود البینیں کی دارگر میں کی طرح کی ترکت نیں کی لیکن تاج کو اس سے یہ نفع ہوا اکہ ان کا مک شاہی قبضے میں آگیا۔ منابی املاک الله دوم کا عبد حکومت شاهی اقتدار می اسا کے لحاظ سے خاص امتیاز رکھتا ہے مقبوط شاہی کو اس نے المفاعف کردیا اور اسی ننبت سے مراخل شای میں بھی اضافہ ہوگیا۔ بادشاہ کو اب پہلی بار تو ل ماصل ہوا ، فلی دوم نے قدیم طرز نظم و نتی کو نا مکل یایا ، اور اس میں اصلاح کی۔ انتک دستور یہ تھا کہ ہر شاہی علاقے پر ایک ۱۱ پربوٹ، یعنی عامل مگران رہما جو یادشاہ کے نام سے انتظام کرتا ، ضومات کا فیصلہ کرتا اور محصول وصول طرتاء يه عال اگرچه فی الحقیقت بادشاه کے طازم ہوتے تھے اکین اقتصائے زمانہ کے موافق اکفا میلان یہ تھا کہ یہ لوگ علاقے کو لبنی جاگیر اور است اینا موروثی حق سمجنے کے تھے پس اس خیال سے کہ وہ بالکل قابو سے کل مذ جائیں فلی نے ان کے اویر ایک اور عهده ۱۷ بیلف د نظامت کل نکالا ، اور متعدد نافل مقرر کئے۔ اور بالعوم ایک ایک نافل کے تحت میں كَيْ كُيْ عَالَ مِوتْ تِهِ الْمُرِكَا فَرَضَ يَهِ تَعَاكُم مَالْمَ ابْنِي عدالت كا اجلاس كيا كرے اور اپني كارروائي كے نتا بخ سے بادنتاہ کو مطلع کرتا رہے۔ اسے فاصرید کام تعولف تھا کہ جانتک ہو سے ہر تم کے شاہی محصول وصول طرتے بادشاہ کی ضرمت میں بیرس ارسال کرتا رہے۔ فلی دوم کے عبد حکومت کے دو نهایت اہم نتائج تکلے، ایک پیاکہ شاہی اقتدار کا دائرہ سبت وسیع ہوگی ، دوسرے یہ کہ شاہی معالات، زیاده خوش انتظامی و خوش سلیقگی سے انجام یانے لگے کاس کے زانے میں تاج کا شاہی فائدان اسے مخصوص ہو جانا اسقدر مل بہوگیا تھا کہ اس نے اپنے فرزند کو اپنی جانتینی سے نے نتان کرانے کی مطلق خرورت سیں خیال کی - اور به تبحصر لیا که تلج اسی کی طرف منتقل ہوگا۔ لوكن مشتم لوئس مشتم، (١٢٢٧ - ١٢٢١) جب تخت ۱۲۲۳ - ۱۲۲۹ انتین ہوا تو اس کی عمر چنیں سال کی تھی الله الموقت تك أس نے مذكبي انتظام سلطنت میں حصب کیا تھا ، نہ اس کی کوئی ذاتی آمدنی تھی

وہ ہرلحاظ سے اپنے باپ کے نقشِ قدم پر میلا ، البتہ ایک نئی بات اس نے یہ کی اکہ اپنے عہد فکومت ہی یں اپنے ہرایک لاے کو کوئی نہ کوئی تطعم ملک اور اس کی آمدنی دیدی اس سے گو شاہراووں کی عظمت میں کا فی اضافہ ہوگیا الین اس سے یہ اثر بھی بال اکہ تاج کی اتحی سے مین ایسے زانے ہیں مقبومنات کل سکے جکہ شاہی مقبوضات کے متحد کرنے کی بہت سخت خورت تھی اوٹس جم اوٹس ہم دستاللہ تا سئللہ ) کے تخت نثین مونے سے لیکے دس سال تک اس کی والدہ ١٢٤٠ - ١٢٤٠ إلانش آف كيستال نائب السلطنت سے فرائض انجام دیتی ری وه بری مضبوط و زبردست تخصیت کی عورت تھی، اس کے مقلطے میں امرا نے لاکھ سر مارا ، گر وه اقتدار شانی میں برابر اضافه نبی کرتی رہی۔ اس کی تعلیم و تربیت سے اولٹ اپنے وقت کا نہایت ہی سپیا اور کیا میحی حکمراں بن گیا۔ بہت ہی کم اشخاص ایے ہوے ہونگے جنہوں نے سیت کی اینے سے دل سے بیروی کی مو اور فود اینے مفار کے ظاف اس کے احکام کے اس سختی سے پابند رہے ہوں اسے ایسے مواقع اصل ہوئے ، کہ وہ اینے قلمو کے عدود میں اضافہ ارسك الين نابي خيال نے جيشہ اسے اسينے اسابون كو ستانے سے روکا۔اس سے بھی بڑھکر اس نے یہ کا اک جن مقبوطنات کے نبت اس نے یہ سجھا کہ اس کے اسلان نے انھیں واپی اسلان نے انگلتان سے غاصبانہ چھین لئے ہیں انھیں واپی کردیا شہنشاہ و بابا کی خاصمت کو دیکھکر بھی اسکا بی بہت کو طقا تھا ، اور اس نے ہمیشہ ان دولؤں کے درمیان مصافت کی کوششش کی ۔ اس کے عدل و الفیات کا تمام بورپ میں شہرہ ہوگی تھا ، اور تمام بورپ اسے ابنا کم بناتا میں شہرہ ہوگی تھا ، اور تمام بورپ اسے ابنا کم بناتا کی کا انہار کیا ۔ اس کے انھیں روحانی اوصات پر کلیا نے آسے دولئ کی انہار کیا ۔

اصلاح المتاز ركمتا اہے۔اس نے متعدد بڑے بڑے صوبے حاصل کرکے شاہی علداری کو بڑیا لیا تھا۔اس کے زبانے تک اس کی رعایا میں سے اسی سے زاید اشخاص کو اپنا سكة چلانے كا حق حاصل تھا، اور ہرصوبے میں صرف وہیں کا سکتہ چل سکتا تھا۔ یونش نے اس دستور کو مٹاکر تمام فرانس میں شاہی سکہ چلایا، اور لبیس سکہ سے متعلق سخت توانین نافذ کئے۔ عدہ نظامت کی اصلاح کے لئے قوانین فیل نافذ کئے۔ ہر ناظم کو اپنی ضمت میانت داری بحالا نے اور شاہی حقوق اور مقامی آزادیوں کو ملحظ ر کھنے کے لئے طف اٹھانا ہوگا، اپنے علاقے یں اس كسى سے تحفہ يا روپيہ قبول كرنا ، ياكوئى كارو بار قائم، كنا، يا بجز الينے فرائض منصى كے اور كى معلط بيل

بِرْنا ، یہ سب ممنوع ہوگا؛ علاقے کے کسی باتندہ کے ہاں شادی کرنا اینے اعزہ کو اینے یاس جمع رکھنا یا انسی اینے اتحت ضربت پر ابور کرنا یہ سب نامار ہوگا؛ ہر ناظم پر لازم ہوگا، کہ وقت و مقام معین پرہمیشہ بلت خاص الجلاس كرے ؛ اور تمام كارروا يلوں كى تمينيت بادشاہ کے حضور میں ارسال کرنے ، اور اینے مدے سے بكدوش ہونے سے بعد چالیس روز کے وہیں مقیم رے اکہ اگر رعایا کو اس کے فلات کم شکایتیں ہول تو ان کی واد رسی کا موقع طاصل رہے ! مجلس شا ہی ادشاہ سے گرد وہیش مختلف درجوں اور سیم مین حیثتوں کے اشخاص رہتے تھے اور یہی حصول من شاہی دربار کملاتا تھا ان میں سب سے ازیادہ علیم المرتبت مجلس شاہی کے اسکان تھے۔ اس زمانے تک معالاتِ سلطنت کے الفرام یں سالا وربار ممد ومعادن رہتا تھا، لیکن ہوئی نے تقلیم عل کے اسلام علی کردیا کے اصول پر اس مجلس کو تین حصوں بی منقسم کردیا اور ہرایک سے زنے کھ مخصوص فرائش عاید کردیئے۔ ایک حصے کا نام بستور مجلسِ شاتی رہا، دورے حصے کا نام صيغه خزام ركما كيا، تيسرا حسته پارلينط و عدالت العاليه سے موسوم ہوا حکومت کے عاملانہ افتیارات برستور محلی شاہی ے ہاتھایں رہے خزانوں کے عدم داروں سے ماقل

و خارج کا وصول و خی شعلق ہوا ، اور پالینٹ مک کی سب سے بڑی مدالت قرار پائی۔انتک منس ضوات یہ سب سے بڑی مدالت قرار پائی۔انتک منس ضوات برابر اپنی ممکنت سے خلف حصص میں سفر کرتا رہتا تھا، اور اس سے ساتھ اس کی مجلس بھی نقل و حرکت بیں رہتی تھی، اور مقدمات کا فیصلہ با وشاہ کے سامنے ماہر بی بوتا مزوری تھا اس لئے فریقین بادر گوا ہوں کو بھی برابر دورے میں ساتھ رہنا پڑتا تھا، اور اکثر ہفتوں بلکہ معینوں کے بعد ساعتِ مقدمات کی نوبت آتی تھی۔ ورش نے اسکا علاج یہ کیا، کہ یہ خدمت نوبت آتی تھی۔ ورش نے اسکا علاج یہ کیا، کہ یہ خدمت فرار دیے دیا۔

المحرف المحرف المحرف المعلال المحرف المحرف

كرفي اوشاه سے معالى اسى كے مقتفى ستے كه ان دد مقدمات شاہی " کی تعداد حبقدر بھی مکن ہو برائی مائے چنانچہ اس ترکیب سے اسے امراکی مدالتوں میں مدافلت کا بیش از بیش موقع لنا را، اور ان کے بال سے تام انع مقدات وہ خور اپنے جوں کے سانے ملب کرتا رہا۔ وس نے تصفیہ « ڈویل » کو بھی ممنوع قرار دیج کائے اس کے عدالت العالیہ میں مافعہ کے وستورکو رائج کیا۔ اسلرح صالت الماليه، امراكى تمام عدالتول كے لئے بمنزلہ صالت مرافع ہوگئ اور امرا کے لمائتی فیصلوں کے اوپر باوشاہ کے عدالتی فیصلے فائق ہوگئے۔ توس کو اینے زائے کے معتقلت کے لحاملے سے نمایت سخت ندیبی آومی تھا، اور حقوقِ کلیه کا ایک زیردست مای و مانظ تما اتاهم وه اختیالت اور اشاری می کلیدا کی ما فلت کو گوارا نیس کن یا واری اتھا۔ چنانچہ اس نے کلیا کو مجبور کیا کہ عکوت كے قيام كے لئے جورتم اس كر حصر ميں یرتی ہے اسے عشر اور دوسرے مصولوں کی ادائی سے یورا کریں۔ اس نے اساففہ کے صالتی افتیارات بھی ایک صرتک کم کردیئے ، اور یا دریوں کے آیک گروہ کو مکی قانون کے تحت میں کردیا، عام یاوریوں سے مقابع میں اس فے فقرا سے سلسوں کی بڑی تعظیم و توتیر کی ، انھیں جابا اپنا سفیر بنابنا کر بھی اور اعلیٰ سے اعلی مناصب انھیں عطا کئے۔

دربارین دیوکاوش کا پیدا ہوگیا، جنکے پردے میں بادشاہ نے البنی اصلی شخصیت کو بالکل گم کویا۔ یہ مصاحب عواً طبقه عوام سے ہوشیار بند نظر اور چلتے ہوے افراد ہوتے تنے ، جو روس قانون کے بھی عالم ہوتے تنے۔ اور اسیوجہ سے ابکو قانون وال کتے تھے۔ امرا انہیں اپنا رقیب بھر ان سے نفرت کرنے گئے۔ فلی سوم کو آپین کی بعض سلطنتوں سے جنگ کرنا پڑی؛ جس سے تور اس کے قصنے میں آگیا۔جنوبی فرانس سے بعض اور اہم ملاتے بی اس سنے قلمو شاہی میں وافل کر لئے۔اس نے استے . سرکش امرا کی بت سختی سے ساتھ سرکوبی کی اور کلیسا کو جو گرانقدار ترکے سے تھے ، ان کے معاوضے میں اس نے الخيس كافي رقم ادا كرنے پر مجبور كيا - لوگوں نے ملكى توانین سے بیخ کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ مرسم کلیسا کے موافق اگلے جھتی سرکے بال ترشواکر نظاہر یادری بن جاتے ہے، لین ورامسل وہ عام دنیا داروں کی می زندگی بسر کرتے ہے اکثر متابل، ہوتے، کاروباری مثاغل جاری رکھتے ، اور بہت سے آوارہ پھرا کرتے تھے۔ اس تم کے اشخاص کو توٹس نے قانون کلیب کی حفاظت سے خارج کردیا اور انھیں عام کلی قوانین ہی کے

موسم مم

<u> تحت ب</u>یں رکھا۔ قلب جهارم فلب جهارم دهميله تاسلطلس، المخاطب به ١٢٨٥ - ١١ ١١ (د حين " سے عدي فرانس دول يورب ایں سب سے زیادہ متاز ہوگ تھا، لینے مصاحبوں کی صلاح سے اس نے جنیٹین کی تقلید کی اوشش کی - رومن قانون کا اب دربار پرحیقدر گرا اثر پڑا تھا ، اس کا اندازہ اس واقع سے ہوسکتا ہے ، کہ صدا سائل کا فیصلہ ۱۱ مقدات کی " صورت سے کیا جاتا تھا۔ فلی چارم نے اُن صوبوں میں مافلت کا بہت ہی موزوں موقع كالا، اجواس كى مشرقى مرحد يد واقع اور جوشى كے اتحت تھے ، پونکہ شہنشاہ سب کے سب کرور ہوتے رہتے تھے اس لئے اسے موقع الک شمنشا ہی کو نقصان پنجاکر اپنے

ور بار بوب فلی چارم کی سارے ہورپ پر جو دھاک کنون کو بیٹی ہوی تھی اس کا اندازہ اس سے ہوکتا منتقل ہوگیا ہے ، کہ اس نے بایاؤں کا سقر وجیون میں متقل كرديا ، اور ان ير جيشه اقتدار قائم ركهد كليمن بنم نے يه خيال كركے كه ده فور البني بيشرو لويس ہفتم پر کیوں الزام عائد کرے ، دائش میرز کے سلسلے سمو باد لحاه کے والے طردیا۔ ان لوگون پرسخت جرائم سے الزامات عائد کے علم لیکن بادشاہ کا اصل مقصوریه تھا

كم الكى ب انتها دولت كو الني قيف بن كرفي حکومیت میں اللی جمارم ای سے عمد میں چند نے عمدے مرفیان اعم رے عومت میں ایک نظام قائم کی ایک نظام قائم کی اور ان عدوں سے فرانض معین کردیئے مینی ابتک مخلف حکام و عال کے فرائض ہو مخلوط ہو رہے تے ان کو تقیم عل کے اصول پر الگ الگ کرکے ہر صیغ کو عمال کی ایک تحضوص جاعت سے متعلق کردیا۔ایک صیفہ پاوشاہ کی زات سے متعلق علیٰدہ کردیا گیا، اور اس کل نام اس زلمنه میں ۵۰ ہوٹل " ۱ صرفخاص ) قرار پایا۔ جیمرلیں د حالجب ، پیش ناز و سر نشر وغیره دد جونل " سے سب سے زیاده اہم ارکان تھے۔ دوسرے بھینے کا تعلق معا الت عام سے تھا اسکا نام چینیاری د دیوانی ) قرار یا یا۔ اس صفے کے ذریعے سے باوشاہ اور اس کی رعایا کے مابین تمام کام انجام پاتے تھے۔ دیوانی کے اندر ایک گروہ کا بھوں کا ہوتا کتا اس گروہ کے سر دفتر «کا تبان راز" کملاتے تھے کیونکہ وہ اینے اپنے سینے میں بادشاہ اور اسکی مجلس کے اسرار کے حال ہوتے تھے۔ حکومت کی تیسری فاص تعتیم صیغہ کلیس شاہی کے نام سے قائم ہوی، جس کے ارکان کو بادشاہ سے حضور میں ایک خاص صلف اٹھانا یٹا تھا اور یہ اس کے رازوار مٹیر ہوتے تھے اور تمام اہم معالات بیں اس سمے ساتھ غور ونوص

كرتے ستھے باطنيس مرال منوز متعين طور پر نظام مكومت امرت بڑے بٹے امرا اور استعنوں اور یا در یوں تک محدود رهگئی شمی ، اور معمول پیر ہوگیا تھا کہ بادشاہ اس سے اجلاس مرف اسوقت طلب کرتا جب کسی اہم مظلے میں مشورہ کرنا ہوتا بلنظانہ میں جب پوپ سے تنازمات مایت درج سنک برہتے مارے تنے تو بادشاہ نے اس امر کا اندازہ کرنا جایا کواگروہ پوپ کے خلاف اسمنائی کارروائی اختیار کرے تو عام رمایا اسکا کس مدیک ساتھ دے کا دو اسٹیس بعزل "کا دے دو اسٹیس بعزل"کا اجلاس طلب کی، اور اس سے لئے ہر شہر سے دوود تین تین نائدے ملب سمنے۔ اس مجع کے سامنے بادشاہ نے اپنے ارادے اور منصوبے بیان کرکے رائے طلب کی مجمع نے کسی قدر فور و فوص کے بعد اس کی تجاویز سے اتفاق کرلیا۔ اور تمام رعایا کی طرف سے تائید کا پورا يورا وعده كيا يشتله بيل ووباره اسكا اجلاس مع ميرز "ك

یہ اس طور لا رکھنا چاہئے کہ فرانس کی اسٹیس برزل ، انگلتان کے پایمنظ کے مرادت ہے مفرانس میں پارلینٹ شاہی جوں کی جاعت کو کہتے ہیں پس فرانس میں پارلیمنٹ ، ایک مدالتی جاعت ہے ، ور انگلتان میں دیارلینٹ ، واضع آئین و قوانین جاعت ہے۔

باب ( ۱۵)

الزامات ير بحث كرنے كے لئے منعقد ہوا اس مي دو سو سے نائد شہروں نے اپنے اپنے نائندے بیجے جنوں نے باوشاہ کی تجاویز پر محض ۱۶ صاو " کردیا شمروں نے اس كارروائي بي حبطرح كا حصته ليا اس كي ايك حوصيت یہ ہے کہ شہروں کو اپنے اپنے نمائندے جھیجے کے گئے جو فرمان جاری ہوا اس کے الفاظ یہ تھے کہ "نانعے بہاں جمع ہوکر سجویز شاہی کو سین ، قبول کریں ، مائید کریں ، اور جو کچه ارشاد ہو،اس کی تعمیل کریں " سملسلّلہ یں جب فلینڈرز سے جنگ چفڑنے والی تھی اور خوانٹ کامرہ فالى تما، تو ايك بار يمر" سنيش جزل طلب كى كى اور اسے یہ تبایا گیا کہ بادشاہ کیا جاتا ہے،جس کا جواب اس نے صرف گرون کے خم کردینے سے ویا۔ یمی ہے ‹‹ ترواسين ، وطبقه سوم ) جل سے فرانس كى سياسى تاريخ میں وضل ہونے کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ فرانس کے مورفین اس کی اہمیت کی ننا و صفت سے کھی بنیں تھے۔ لین حقیقتِ امریہ ہے کہ فرانس کے انقلاب سک اس طبقه سوم كا اثر علاً في تها أور في رباي كوئى ایسا کارنامہ اور ایسا نشود نیا نہ تھا جیسا انگلستان کے دارالعوام كو عاصل هي - فرانس مي بادشا بي كا حكم جِلنا تما لمِقْدُ سُوم والے ممن اس لئے للب کئے جائے تھے كه حب الحكر أوه سجى إلى من إلى الماوي-

بار نہ پڑے ۔
اجرائے جب عکومت یں پوری طرح نفم و نسق قائم معصول ہوا تو اس سے مصارف بھی بہت بڑہ گئے کا فی آمدنی ہیشہ رہیا رہی تھی گر فلپ چارم ہیشہ قرضدارہا۔
اس نے روپیہ کھینے کی بہت مہیریں کیں لیکن محصولوں سے ضبلیوں سے، رعایا کی الماد لینے سے، جربہ قرضوں سے، جائیدادوں کے قرق کرلینے سے ایمودیوں کے تنا نے سے، باہرے تام تاجران مقیم قرائن پرمصول بانہ ہے سے، کیل کی صنبط کرلینے بے اور بہت سے قابل اعتراض ذربیوں سے ردبیہ جمع سے اور بہت سے قابل اعتراض ذربیوں سے ردبیہ جمع

كرنيكم إوجود كمي خزار كمي بيرٌ مذ مو سكا۔

فلب جارم سے تینوں مٹے کے بعد دیگرے اس کے جانشين موسئ - لوش وجم ١١١-١١١) قلب بنجم معروث دراز قد (۱۲ - ۱۲ ۱۱) چارس جارم (۲۸ - ۱۳ ۱۳) محران میں اتنی ایاقت نه نتی که سلطنت مو اس حالت پر قائم رکھ سكيں جو ان كے يزرگوں نے بيدا كردى متى - فلب جام کی مطلق العنانی کے خلاف امرائے اب ایک بلٹا عما یا اور ان بادشا ہوں سے زیروستی ایسے متعدد صوبہ دار فرمان کھوا نے بن سے ان کے مقای حقوق جاگرات پر بحال اور محفوظ ہو گئے۔ فاصر لوئس دہم نے ایس منظوریاں بت دین فالمان كيبيت الله بنج نے سلطنت كو تقويت دينے اور برہ است منسلکا تمام قرت کو ایک مرکز پر لانے میں بت انقطاع فانبان کے سی ک گر امراک مزامت سے اسے مِلُوا کی مختصفی ابت ہی ناگوار واقعات پین آئے. تینوں سلم ابعائی اولاد ذکور میں سے کوئی دارٹ میمورے اینر مرکئے۔ قلب پنجم نے خود حق سلطنت ماکل کرنے کے لئے مجلس سے بزور یہ طے کرا دیا تھا کہ بیٹوں كايا ان كى اولا كا جانتينى من كوئى حق نبيل بهداس سبب سے فلپ پنم کے بعد شخت فالی ہوگیا۔ شاہ متونی ع بن اعام یں فاندان ویلوا کا فلی سب سے نیادہ قرابت قریبہ رکمتا تھا۔ اگلتان کے اوورو سوم نے بھی

تخت <del>فرانس</del> کا اس بنا پر دعویٰ کیا که وه <del>چارنس</del> جهارم کا بھانچا ہونے کے سبب سے سلسلم اناف کی طرف سب سے زیادہ قریب ترہے ۔ اڈورڈ کا دعویٰ سترو کردیا یًا اور نکب ( ویلوا ) بارشاه ہوگیا۔ اڈورڈ نے بت جلد ادعائے تخت سے ہاتھ اٹھا کیا اور مقام اینز میں قلب مشتمر کی فارت میں فرانس کے جاگیر دار ہونے کی حیثیت سے ماصر ہوکر لوازم اطاعت بجالایا۔ اس نے استعلام من اور پھر اس کے بعد (طلاللہ) میں اپنے مقبوضات كك فرانس كے لئے بادشاہِ فرانس كے جاگيرداروں ميں محیوب ہونا بلا کسی شرط و تید کے تیلم کرایا۔ الكتان عند الرمن كى فطانت كا ظور وليم فاتح كے سے جنگ طرز عکومت میں ہوا ، پہلے جس محلس کو وٹنیگاٹ صدسالة ك رمبلس عقلا ) كته تص اورجس مين وه متام \_ افراد شال ہوتے تھے جنیں براہ راست بادشاه سے زین عاصل ہوتی تھی، وہ مجس اب بتدریج ميدل ہوتے ہوتے دد ميس اظم " بنگئ۔ اس كى رعايا يى نارمن اور انگریز دولون تو می تکلیف دینے والی تھیں لین اس نے ایک کو دوسرے سے مقابل رکھ کر کام کالا۔ بڑے بڑے شہوں میں اس نے تلبے تعبر کلئے اور ان من نارمن فوج ركمي - اور انگريزي ليشيا (سياه محافظ) بمی تیار کی۔اس نے اپنی تمام رعایا کے اطاک و مقبوضات کی ایک ضیح فرست تیار کرائی جسے ڈومزؤے بک کئے
ہیں اور اس فرست کے بوجب محصول و لگان بہت ہی
صحح و باضا بلہ طریق سے مقرر کیا اور ایسی ہی صحت و سختی
سے وصول بھی کرتا رہا لوگ اس کی بالوں کو دیکتے تھے
کہ ذرا سے جرم پر سخت سزا دیتا ہے محصول بہت ہی
زیادہ لگا رکھا ہے اور اپنے شکارگاہ کے لئے ایک بڑے
رتجہ کو دیران کردیا ہے ان باتوں سے یہ لوگ اس سے
نفرت کرتے تھے گر وہ یہ نہ بھے کہ وہ انگلتان کی
کسی بڑی فدمت انجام دیریا ہے۔

ویم (احمر) یعنی ویم فاتح کا دوسرا بیٹا اپنے عمد میں (۱۱۰۰ مرا) نبایت جنا کار و ظالم تھا۔ اس نے رعایا پر ایسا سخت الی بار ڈالدیا تھا کہ نیو فارسٹ میں شکار کھیلئے میں جب اسے موت سے دو چار ہونا پڑا تو اس خر کو سکر کسی نے ذرا بھی تاسف نہ کیا۔ ویم کا بڑا بیٹا رابرٹ فارد ہو چکا تھا جسے اس نے جنگ فارد کی مارت پر فارد ہو چکا تھا جسے اس نے جنگ میسلی پر جانے کے لئے رہن کر دیا تھا۔ اب و یم کا تمیرا میسلی پر جانے کے لئے رہن کر دیا تھا۔ اب و یم کا تمیرا میسلی پر جانے کے لئے رہن کر دیا تھا۔ اب و یم کا تمیرا میسلی پر جانے کے لئے رہن کر دیا تھا۔ اب و یم کا تمیرا میسلی میسلی پر جانے کے لئے رہن کر دیا تھا۔ اب و یم کا تمیرا میسلی میسلی نیورشائع کیا جن مست ضعیف ہوا کہ تاج کے متعلق اسکا میشورشائع کیا جن مبت ضعیف ہے اور رابرٹ غالباً تخت کا میشورشائع کیا جن مبت ضعیف ہے اور رابرٹ غالباً تخت کا پرخوش کرنیکی سی کی۔ اس نے ایک فران آزادی جاری کیا برخوش کرنیکی سی کی۔ اس نے ایک فران آزادی جاری کیا

جس میں کلیہا) امرائے ماتحت اور عام قوم سب کے ساتھ مراعات کی اور تمام ورجوں کے لوگوں کو الحمینان ولایا کہ کہ آئندہ سے ان پر اس قیم کی زیادتی اور ظلم ہرگز نونگے جیدیں ہوتے تھے۔ جیدیں ہوتے تھے۔ ہزی سب لوگوں میں اس سبب سے اور بھی غرز ہوگیا کہ اس نے اپنی شادی منازا سے کی جو اسکانینڈکے بادشاہ کی بیٹی اور قدیم شابانِ الگلتان کی س سے تھی۔ اس کی دانائی و دوراندیشی کا حال اسوقت کملاجب رارط نے جگ صلیبی سے واپس اگر تخت الگلتان کا دعوی کیا اور تمام رعایا ہنسری کی وفاداری میں اٹھ کٹری ہوی۔ جنگ میں گرفتار ہوگیا اور نارمنڈی بھی ہنری کے قیضے میں المَّيْ مِرْي الْحُلْتان كا بيلا بادشاه ہے جس نے شہروں كيورياميكس او ايد فران عطاكة جس سے وہ امرائے ر عدالت شای جاگیردار کی ما فلت بے جاسے اور صربے ایرے ہوے محصولوں سے محفوظ ہو سی عنوا اس نے وہ مشور و معروف محکمہ قائم کیا ج کیوریا یجسس، رعدالتِ شاہی ) کملاتا ہے جس میں باوشاہی مالگزاروں سے مقدے پیش ہوا کرتے تھے اسی عدالت کا ایک صیغہ اسیکر ر عدالتِ خزامنه ، كملاتا تها جو شاى ماليات كا نگران تها-

اینے بیریوں سے اس نے اسات کی تم لی کہ اس سے بید اس کے بین مشکراکو تخت نشیں کریں سے لیکن اسکے

مرفے پر اسکا بھانجا اسٹیفن فائدان بلواکا لندن بی آموجود ہوا اور تخت کے لئے خود اپنا استخاب کراییا دیم ۵-۱۱۳۵) اسٹیفن اور مثلاً بی فتن حجگ برپا ہوا اور مثلاً ایک اسبات انگلتان کو اس مصبت سے سخت نقصان بینچا-آخر اسبات انگلتان کو اس مصبت سے سخت نقصان بینچا-آخر اسبات بر اتفاق ہوا کہ اسٹیفن بادشاہ رہے لیکن اسکا جانشین مثلاً کا بیٹا ہری ہو۔

مری دوم مری دوم مری دوم ( ۸۹ - ۲۰ ۱۱) ایک طاقتور مادغم م ۱۱۵ - ۱۱۸۹ م ۱۱۵ - ۱۱۸۹ م ۱۱۸ - ۱۱۸۹ م ۱

صَالِطُ كُلِمْ مُدُّلُ فِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وه اكْرُ منعقد اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قرار پایا اور ایک نیا طریقہ جاری کیا گیا مینی ہر خلع سے بارہ شخص اور منلع کے ہر قصبے سے چار شخص منت کر کے ان کی ایک مجلس بنائی گئی کہ وہ اس امرکا فيصله كريس كم كس شخص ير مقدمه علاما چا سبئے ديهي كام اس نانے میں بڑی جوری کا ہے) اس نے اس طریقے کو بھی پیر تازہ کیا کہ حکامِ عدالت دورہ کرکے باوشاہ کی طرف سے دادرس کریں۔ ان حکام کی بے لوٹ عدل گتری سے علاقہ داروں اور صلعوں کی عدالتیں نظروں سے محمیں سنالہ میں ہزی نے اس امری تحقیق کی کہ مختلف امرا جو شیرف (ناظم ضلع ) کی خدمت پر مامور ہیں وہ اپنے فرانش کسطرے انجام دیتے ہیں۔ جنگا نتجہ یہ ہوا کہ تقریباً ان تمام لوگوں کو اس نے عدے سے علیام کردیا اور انکی جگہ اونی فائدان کے لوگوں کو قررکیا اوراس اعلی طبقہ امرا کے لئے ایک طرح کی روک ہوگئ - امرا کے فرائض میں جو فرجی فدمت داخل تھی ہتری نے اسے نقد رقم سے بدل دیا اور خود نوج نوکر رکھ لی۔ لمیشا ﴿ فُوحِ لَمَا نَظِ مَكَ ﴾ كا بحى اس في از سرافو انتظام كيا اور سب لوگوں پر لازم کیا کہ اسکی طلب پر متلح ہو کر آیئے ینے مرف ہے جنگ کے لئے مامز ہوں۔

مین کلیزیدن اصلاح عدالت میں یا دریوں کا فرقہ ہنری کی سے تلاث میں کا دریوں کا فرقہ ہنری کی سے تلاث تھا کیو بحد وہ ان لوگوں کو

بی شاہی مدالت کے اتحت کردینا جاہتا تھا، سماللہ یں اس نے آئین کیرنڈن شایع کیا جس سے عزمن یہ تھی کہ عدالتِ شامی سے پاوریوں کی ازادی باتی نہ رہے " برکے اسقف و رئیس خانقاه کا انتخاب بادشاجی افسرو ل کی حضوری میں، بادشاہی عبادت خانے میں بادشاہ کی منطور ی سے ہونا لازی تھا۔ جو شخص مقتلائے اعظم منتخب ہونیوالا ہوتا تھا اس پر لازم ہوتا تھا کہ نہبی صداقت ماصل کرنے کے قبل باوشاہ سے اربار میں امرائے جاگردار کی طرح طاصر ہوکر اپنی زمین کے نے آداب ضمت بجالانے اور تمام شرایط جاگیراتِ یعنی محصول کا اوا کرنا ، دربار میں حاضر ہونا فبول کرے۔ کسی اسقف کو بیر بادشاہ کی اجازت کے اپنے صدور سے باہر جانا منع متا۔ بادشاہ کے کسی خاص اسامی یا اس کے حثم و ضدم میں سے کسی شخص کو خارج از لمت کروینا یا اس سے علاقے پر تعلی نہیں کا حکم صادر کروینا ہا دشاہ کی ا جازت کے بغیرورست نہ تھا۔ نئی ابات یہ تھی کہ عدالت كيا كے متعلق بى قانون وضع كئے عئے تھے۔ اگر مقدم كى یادری اور ونیا وار کے ورمیان واقع ہو میں میں اس امرکا اختلان ہو کہ آیا شاہی عدالت سے اس مقدمے کو تعلق ہے يا كليساكي عدالت من الكورجع كرنا جاسم تو ايس اخلافات كا فيصله شابى عدالت كرتى تمى كليسائى عدالتول کی تمام کاررواٹیوں کے وقت ایک شاہی عدد دار بھی

موجود رہتاتھا تاکہ اسقف کی عدالت کو اس کی مد اضیار سے متجاوز رز ہونے دے اور یہاں جب کوئی پادری بجم زرار پا جاتا تو وہ فوراً شاہی عدالت میں متعل کردیا جاتا کہ اسقف الحظم کی عدالت سے آگر فیصلے میں نقص ہوتا تو شاہی عدالت میں مرافع کا موقع دیا جاتا تھا لیکن بادشاہ کی متلوں کے بغیر بوت کی عدالت میں کوئی شخص مرافعہ نہیں کے بغیر بوت کی عدالت میں کوئی شخص مرافعہ نہیں

المس بكت المس بكت جب تك جاسل كے عبدے ایر را ہزی کا خیرخواہ خادم اور اس کی تام كوششول مي شرك ومعين ربا ليكن جب وه كَيْرِ بْرَى كَا اسقف عُلْم بْنَا دِيا كِي تُواسْكًا نَصْبِالْعِينَ بِدِل گیا اور منری پادریوں کو اینے تحت اقتدار میں لانے کی جو کوشش کررہا تھا اس میں اس نے مخالفت کی۔بادشاہ کو یہ امر بہت ماگوار گزرا ، اور اس کے بیض خدام نے اس سے کلام کے یہ معنی کالے کم وہ بیکٹ کے متل کنے کا خواہاں ہے۔ اس زعم میں آگران لوگوں نے استفت اعظم کو قتل کر ڈالا۔ ہنری نے اس فعل کا انگار کیا اور بیکٹ کی قررر جاکر توبہ کی اور آئرلینڈ کا کھے ملک حسے ابھی اس نے قع کی تفاروپ کو فوش کےنے ے نے اُسکے مذر کردیا۔ اس نے وہ نفرت انگیز ضابط کارٹمان بی وایس نے لیا۔ اس پربوب نے اس کا گاہ معان کرے

پھر اپنے دامان شفقت کے سائے میں لے لیا۔ رچرڈ اول آخر عمر میں ہنری کے بیٹوں کی بغادت نے 9 - 9 ماا اس کی زندگی کلخ کردی تھی۔ رچرڈ اول (۱۸۹ - ۱۹۹۱) کے لئے ملک کو چھوڑ کر ہنری موں میں مرا میں میں مرا م

افعالیہ میں مرگیا۔ رچوڈ نے صرف چند میسنے انگلتان میں گزارے اس سے عہد کی اہمیت اس سے کچھ کام کرنے سے بنیں بلکہ کچھ ناکر نے سے بنی ملک سے اس کی عدم موجودگی نے انگریزوں کو اپنی مقامی آزادی کے ٹرھانے کا اچھا موقع ویا۔

چاق (۱۲۱۶-۱۱۹۹) لیا تنت کے ساتھ ظاہلِن ۱۲۱۶ - ۱۱۹۹ آنجوی کی تمام برایُوں کا بھی جامع تھا۔اس میں تدبیر ومعاملہ فعمی کی تا بلیت تھی۔ لیکن اسک

الدیر و معاملہ فہی کی قابلیت تھی۔ لین اسے ساتھ ہی باس عزت کا خیال اس میں مطلق نہیں تھا اور عدے زیادہ بیباک واقع ہوا تھا۔ شاہی عمد دبیان کو توڑ فالن اور پھر پشیان نہ ہونا اس کے نزدیک کوئی بات نہ تھی۔ اس نے جب ایگولیم میں اپنی رعایا کی دادرس کرنے سے انکارکی تو ان لوگوں نے بادشاہ فرانس سے فریا و کی۔ اس نے جان کو اپنی روبرو طافر ہونے کا عکم دیا لیکن اس نے جان کو اپنی روبرو طافر ہونے کا عکم دیا لیکن جان نے اس عکم کی کچھ بروا نہ کی اس پر فلپ دوم نے اس عمزول کردیا اور اس کے فرانسیسی صوبوں کو بت اسے معزول کردیا اور اس کے فرانسیسی صوبوں کو بت ورت کی بال کرڈوالا۔ اپنے بھینے آتھ کو قتل کرکے جانی ورت کو بات

بہت بدنام ہوگیا۔ اسٹین لیکٹن کو پوپ اننوسینٹ سوم نے کنوری کا اسفف عظم مقرر کیا تھا جان نے اس تقرر کو شلور مركيا - انوسينط في الخلسان ير فواع تعلل جارى كرديا اور جان کو فارج از ملت قرار دیا اور آخر کار طلطانه میں اسے معزول کر کے اس کا تاج بادشاہ فرانس کو پیش کردیا۔اسی دوران میں اس کا جرو ظلم جو رعایا پر تھا اس امر کی طرف منحر ہوا کہ اہل کلیسا اور امرا اس کی نخا لفت پر باہم منفق ہوگئے۔ اسی مخالفت کے توڑ نے کی اسدیں جان نے پونی سے صلح کرلی اور اس کا جاگیردار بنکر اینا تاج اس سے طاصل کیا لیکن امرا و کلیسا کے ساتھ اس کی نزاع سھلیلہ تک جاری رہی۔ آخ مجور ہوکر اسے میگنا کارٹا د منثوراً کم کھنا لنا كار ما إيراج بي اس في اقرار كريا كه رسموا قانون کو پھر اگل سی آزادی دی جائے گی۔امرا اور رِعایا پرآئنہ کسی طرح کا تشدد نه ہوگا۔ یہ بھی اقرار کیا کہ وہ کسسی مقدمے میں اسوقت تک کسی کے خلاف کنہ کوئی حکم ویکیا نہ ایسے کم کو نافذ کرے گا جب مک کہ ازم کے ہم رتبہ اشغاص سے سامنے مقدمہ پیش نہ ہو ہے۔ آزادی کی سند ماص کرتے ہی امراکا اتفاق لوٹ گیا۔ جان اپنی قسم

کواب بھول گیا اور پہلے سے بھی زیادہ رعیت پر تشدد کرنے لگا۔اس حرکت پر امرا نے لوئس کو جو فلب و وم کا بیٹا تھا انگلستان کا تاج بیش کیا لوئس نے انگلستان کا تاج بیش کیا لوئس نے انگلستان کا جان کے بھٹا تھا انگلستان کا تاج بھی اسے ہوئی یسکن جان کے مرجانے سے قوم انگلش اس کے بیٹے ہری سوم کی مرجانے سے قوم انگلش اس کے بیٹے ہری سوم کی مامی ہوگئی۔جبکی محرابی نوبرس کی تھی اور لوئش کو مجود مرد فرائس میں واپس جلا جانا پڑا۔

ہنری سوم ۱۲۱۷ء ۱۲۵۲) باپ سے یالکل برعکس تھا وہ رحم دل دیاک باطن تھا لیکن اس کے ساتھ ہی مُمغ ہمری سوم او متلون مزاج بھی تھا۔ اس نے بر دقت ٧ ٤ - ١٢١٦ الطالبة تسم كلهان ياعبد وبيان كرنے ميں اکھی تامل نہ کیا لیکن موقع پاتے ہی اسکو توطردالا۔ ادھر اس کی ناتص حکومت سے آنگستان معیت یں مبلا تھا ادھر پوپ نے کلیسا پر محصول کا بار بہت زیادہ ڈال دیا۔یں ایکطرف سیمن ڈی مؤٹلفورسے نے سلطنت کی اصلاح یم کوسشش مفروع کی ، دورری طرف كروسيسُسكُ ( البقف لنكن ) في يوب كم مطالبات كي نحالفت كي محصلہ میں غلم بالکل بنیں ہوا لیکن پوپ نے سال کی آمدنی سے ایک تفائی کا تقاضا کیا۔ اس بوجد کا برداشت كرلينا اب نائكن تما ، اما تلوار يكرد كر الله كراب بوت اور شقاله من أكسفور في من آكر بادشاه كو بعض مرا عات

دينے پر مجور کيا ( جو سرائط آکسفورڈ شھالمہ کملاتی ہل) بعدازاں ابنوں نے جب ویجھا کہ باوشاہ زبان دیر میراگا تو سیمن ڈی مونگورٹ کو اینا سرگروہ بناکر بادشاہ سے جنگ وجدال مروع کی معتلالہ میں سیمن نے محلس عظم منعقد إركيمت من كي حب اب يارلمنك كيته بن اورض من عُوام كا واخل الرايك منلع كے بيرن اور نائث سے سوا مونا الما موالی ابن بعض تصبوں کے دو دو اہل تعبہ نے \_ أبحى جُله يانى -سين في ان لوگوں كو اس باب میں مشورہ دینے کے لئے طلب کیا تھا کہ تصیوں ير كسقدر محمول لكا سكني مي يه يهلي يارليمنك تقي حب مي تنلعوں کے نمائندوں کے ساتھ قصبوں کے نمائندے بھی طلب کے گئے تھے سیمن کے مرنے اور منری کے سلطنت سے وست بردار ہو جانے سے خانہ جگی کا خاتمہ بوگیا اور تمام اختیارات مکی ، شهزاده آؤورو کے اتھ

اؤورڈ اول کی حکومت کے کارناموں میں اور اسکاٹ لینڈ (۱۳۰۵) کی فتح تمایاں کارناموں میں کی فتح تمایاں کارناموں میں کی فتح تمایاں کارنام کارنام ہیں ، گر اسکاٹلینڈ نے جنگ جاری رکھی اور سکاللہ میں بینک برق سے معرکہ میں چھرازادی ماصل کرلی۔ اس کے بجوزہ قوا نین اکثر دجوہ سے اچھے اور تاج کی قوت بڑھانے ، میں بجار امد تھے پھالا

پارلمنٹ کا نظام کا ل طورسے منضبط ہوگی اور عوالہ میں آڈورڈ نے سابق نشورات کی تصدیق کر نے کو منظور کرلیا۔

<u>عارس</u> ششم ۱۳۸۰ تا ۱۳۲۱ عارس تفسیم ۲۲ س مسلا ڈر شخٹ اخلک صد سالہ سے نثروع میں اصل زیر بجٹ اعظه يه تما كه آيا سارا فرانس بادشاه فرانس کے زیر فران رہنا چاہئے یا گینی و گیکونی کو بیتور الگلتان ے قبضے میں رہنے دیا جائے الگتان مک فرانس کے اتنے بڑے جھے پر قابق تھا جس سے ملک فرائش کے متحد ہونے کو وہ روک سکتا تھا اور حالت یہ تھی کہ تمام سرزمین فرانس پر شاہی قبضے کا ہو جانا ایک ایبا علمواشان مثله بن گیا تھا جس نے شاہ فرانس کو سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس امر کا یقین تھا کہ انگلتان و فرائش کے دربیان جنگ و جدال حزور ہوگی حبکا انجام یا تو یہ ہوگا کہ شاہ انگلستان تمام کک فرانس کو فتح کر سکتے باوشاہ فرانس سے تخت جھیں لیگا یا بادشاہ فرانس قوم انگلش کو کال باہر کر نگا اور اس تمام مک کو دوبارہ فتح اگر لیگا جسکے فلقی صدود ، زبان اور عادات کی متنا بست منتاه فرانس کی تمناوُن کو جائز طور پر اینی طرف متوجه کررہی تھیں۔ جنگ کی اڈورڈ اور فلی میں پہلے اسکاٹلینڈ کے باب بنام على من أدوره بيليل من المولى سالتاليه من الدوره بيليل نے تخت اسکا کینڈ کا دعویٰ کیا اور اڈورڈ سوم سے کمک مانگی۔ ویوڈروس جو دوسرا دعویدار مک تھا

بھاگ کر فرانس چلا گیا۔ اس زبانے میں فلپ یں اینا انتدار برامانے کی کوشش کررہا تھا۔ وہاں کے کھ سیاسی مفرور آؤورڈ سوم کے باس آکر بناہ کے طلب گار ہوئے اور آؤورڈ نے ایکو اپنی بناہ یں لے لیا یه ام فلی کو ناگوار گزرا اورسستاله می جنگ صدساله ترج موگئ - اسی سال میں اور درو سوم فلینڈرز میں گیا وہاں کے اوگوں نے یہ خواہش کی کہ اسے بادشاہ فرانس کا لقب ا فتیار کرنا چاہئے اس نے بھی اسے مفید مطلب سجھا اور عصلا میں مقدمہ جنگ کے طور پر فرانس کے مالک مونے کا اعلان کرویا۔اسی سال انگریزوں کے بیرے نے فرانیسی بڑے کو بتاہ کردیا۔ لیکن اور اعتبارے محض جیوٹی چیوٹی لڑائیاں ہوتی رہی یہاں سک کہ سیسیلہ بن کرتسی کا جنگ کویسی میدان اؤورڈ سے اتھ رہا اور اسکے دورے اسال اس نے کیلے کو بھی فتح کرلیا۔اس کے البد عارضي التوائے جنگ ہوا جو معالے تک قائم رہا ، اسی سال کا نے شہزادے اڈورڈ نے جولی فرانش ملواً يُعْمَرُ كو بهت دورتك تهاه وتاراج كرديا ـ بوايْمِرْز اس کی فرج پرجس می کل آل اہزار سیا ہی تھے ایک بڑاائ کر کوئی پیاس ہزار فرانسییوں کا ٹوٹ پڑا گر فتح اس کو ہوی بلکہ اس نے فرانس کے بادشاہ جان کو گرفتار کریا اور اسے انگلستان میں ہے آیا۔ <u>اقتص</u>لہ یں <u>اوُدرو</u> نے خرانس پر دوسرا علمہ کی لیکن جنرمال پشتر جو حلمہ اس نے کیا تھا اس کی تباہی وبربادی دیکھکر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ خود صلح کی خواہش کی۔ بریٹنگنی کے صابع مے روے اورڈ نے تاج فرانس کے دعویٰ سے وستکثی کی اور کئی بڑے صوبے فرانس کے اسکومل گئے کالا شمرادہ اکوسین میں عکومت کرنے کے لئے بیجا گیا لیکن محصول انتظان جاری کرنے سے رعایا اس سے بگو گئی۔ کئی برس تک انگریز فرانس کے اکثر شہروں کو لوٹتے اور نیاہ کرتے رہے لیکن فرانش والے باقاعدہ جنگ سے گریز کرتے رہے اور دوسری مابیر سے رفتہ رفتہ بہت سے مک پر بھر قیمنہ کرلیار المرى تخب م المرى بنج ۲۲۰-۱۳۱۳) كى تخت نشينى تك ١١١١١ - ١٢١ الجنگ و جدال كويا موقوف رهي اسك باپ جنگ کو ازرنوجادی ہنری جارم نے رجرہ ووم کو معزول کرکے كرتاب- اتخت الكتان ير قبعنه كربياتها اس وجه \_ بنری بنج کو اس بات کا اندیشه جوا که اس کی سلطنت کی بنا متحکم نیں ہے لندا اپنے کو ہردلعزیز بتا نے كے لئے مى بات أس سے خيال ميں آئی كه فرانس ميں كوئى كالياب جنگ كرنى چاہے۔ يس اينے تاج فرانس كے وعوى کو اس نے پھر تازہ کیا لیکن مقام آرفلیور میں اس کے نظر میں بھاری بھیل گئی جس سے دو تھائی فوج ضائع ہوگئ۔ اس بر بعی دهاسله مین ) بندره مزار سر بازدن کو لیر بچاس با

مِنْكُ آثر بن كور ازانسيسي نظر كو جنگ آثرين كور من شكست دى-إيارس سشر ايك ضيف العقل باوشاه تفاـ مک دو گردہوں کے قبضے میں تھا ایک گروہ ڈربوک برگنڈی ے تحت یں تھا دور اکاونٹ ارماکنگ کے زیر اثر مقا۔ دونوں فرقوں میں اس قدر عداوت اور بیر تھا کہ بر مختطی والے انگریزوں کی طرف ہو گئے اور سٹائلہ کے معاہدہ ٹرائے کی روسے ہنری پنج کا چارس کی زندگی تک متولی سلطنت فرانس رهنا اور اس کے مرنے کے بعد بادشاہ اک ہونا تیم کریا گیا۔ طلکلہ میں موت نے بادشاہوں کا فات كرديا منزى ششر ابمي نو ميينه كا بچه تما كر الكتان اور تمام شال فرانس أيس اس كا بادشاه وقت مونا تسلم كرايا ي اور ويوك بدفرة سولى سلطنت مقرر مواء اس في بت خوب اصلامیں کیں اور فرانس میں اچھی طرح کو مت کی۔ چاراں ہنتم دویدمد) لائر کے جنوب میں بادشاہ تیلم کیا جاتا تھا۔ بدفرو نے اس پر سنگریشی کی اور ایک وقت میں یہ اسعلوم ہوتا تھا کہ انگریز تمام فرانس پر قابض ہو جائیں گے۔ بُدُورُ نے سلالہ یں آرلیز کا محاصرہ کرایا تھا اور حب ولخواہ کا میایی کی امید تھی فرانس کے بعض امرا حضوصاً ویوک برگندی، اگلتان والوں سے الگ ہو گئے اور ایک غیر سرقبہ كك بى وينج كى-

من بی بی گارگ ایک دہنا ن کی اوا کی جین ڈی آرک جملی عمر

مرف سترہ برس کی تھی اس کے ول میں اسات کا یقین بیٹھ گیا کہ خداکی طرف سے اسے المام ہوا ہے کہ اپنے یاد شاہ چاراس ہفتم کو ریمز کی طرف کے جائے تاکہ وہاں اس کو تخت نثین کرے ، اور قوم اٹھلشید کو کال باہر کرے - فرانس کی عور توں میں ایک اجین ہی کو یہ خیال نتھا کہ اس ام علیم کے لئے مدانے اس کو مقرر کیا ہے بلکہ ان دونوں ایسا اشتعال اور ایسا جوش قری پھیلا ہوا تھا کہ کتنی ہی عورتیں اس بند دعویٰ کے ساتھ اُٹھ کھڑی ہوئی تعیں ان یں ایک جین ہی ایسی تھی کہ اس کی بات کی تنوائی ہوئی۔ ابتدا میں کسی کو اس پر بھروسا نہ تھا کیکن پوئکہ کسی اور طرح کی کمک مکن نہ تھی اس لئے اسے اس انبوان بادشاہ کے سامنے لے کئے اور بادشاہ نے سے یہ موقع دیا که اپنی الهای صدا کی آزائش فالمر خواه کرے۔ تاید نظر كا عدہ اسے دے دیا گیا لیكن اس كے احكام سے مرف ایک بزوی حقیے کی تعیل ہوتی تھی کیونکہ فرج کو جوا حکم وہ دیتی تھی اس کی پوری تعمل محالات میں سے تھی۔ ورحقیقت ران فکرنے اس عورت سے سکریں جوش ، اور بوش میں اتماکا اشْتَعَالَ پداکر دینے کا کام لیا۔ اس نے فی انگلید پر آدلیز کے سامنے علمہ کیا اور شہر کا محامرہ توڑ دینے میں کا بیاب ہوگئے۔ اب دریا یں دوسری موج آئی اور ہر شخص خوشی کے بوش می دیوانہ ہوگیا ، اس کی کرامات کا اہل فرج کو ایسااعتقاد ہوگیا کہ ان کے حلے کو روکنا کمن نہ تھا۔ انگریزی فوجیں پہلیا ہوتی گئیں اور ایک شہر کے بعد دوسرے شہر پر فرانبیا کا قبضہ ہوتا گیا تا آبح بہت ہی جلد طاللہ میں بقام ریمز پارلیس ہفتم کی تاجیوشی عمل میں آئی۔ جین برابر لڑتی ہی جلی جاتی تھی لیکن برگنڈی والوں نے اسے گرفتار کرکے انگریزوں کے ہاتھ بیج ڈالا اور انہوں نے اسے سقام روآن میں ہوا اس پر جاووگری و الحاد و ارتداد اور کتنے ہی اور جرائم کا دچ از من مظلمہ ہی میں ایجاد ہو سکتے تھے ) الزام قائم کر کے اور من فتو کی دیدیا ہو اس کی نوجوانی اس کے بھولے پن اس کی عالی ہمتی پر کسی کو رجم نہ آیا اور مئی ساسلہ میں دہ زمندہ جلا دی گئی۔

ایکن مرنے کے بعد بھی مک فرانس یں وہ ایک فاقت بھی جاتی رہی اس کے نام سے اس کے ہموطنوں ہیں وہ ہمت و جرأت پیدا ہوگئی تھی جس کا لازی نیتجہ یہ ہوتا تھا کہ فرانس سے انگریزوں کا استصال کی ہو جائے۔ بدفرڈ نے دیکھ ایا کہ انگریزوں کے خلاف نمالفت کا جوش برابر بہنا چلا جاتا ہے۔ مقاملہ میں اپنے مرتے دقت ڈیوک برگنڈی بھی انگریزوں سے ترک رفاقت کرکے چارلس ہفتم کی رعایا میں انگریزوں سے ترک رفاقت کرکے چارلس ہفتم کی رعایا میں انگریزوں کے ترک رفاقت کرکے چارلس ہفتم کی رعایا میں انگریزوں کے ترک رفاقت کرکے چارلس ہفتم کی رعایا میں انگریز متام کال دینے گئے۔ انگریز میں کال دینے گئے۔ انگریز کار متام کی کرانے کی کرانے کی کرانے کر

جگب صدسالہ خم ہوگئی۔ جس کا اخری نتجہ یہ تھا کہ ملک فرانس متد موگاراس جنگ کا انگستان و فرانس ودون مکون پر بت گرا اثر پڑا اور اس کے ختم ہوتے ہی دونوں ملک ترتی ر نے میدان میں داخل ہونے کے لئے تیار تھے۔ بگلیان می بعد ہویں صدی کے درمیان الگستان کے مَعْ كَغُرات وستور سلطنت مِن عَلِم الثان تيزات موك-اعتسالہ میں او ورو دوم نے یہ اعلان کیا کہ آئنده سے جمع معالات سلطنت کا فیصلہ یارلمنٹ میں ہوا کرگا جیں اساتھہ و امرا اور عام رعایا کی نمائندگی ہوگی اس نے جا گیرداروں پر سے خاص خاص محصول بھی اٹھا دیے ادرمالیمنٹ كى نظورى سے جو كچھ لمجائے اسى يراس نے تفاعت كى ـ المسلم من عام اركان كو امراس جدا كرديا اور معا الت پر غور دنؤص کرانے کے لئے ان کے طبے علیدہ علمدہ ہونے گئے۔ لائللہ میں پارلینٹ نے اس اختیار کا دعویٰ کیا اور اس سے کام بھی لیا کہ بادشاہ کی مجلس شوری کے ارکان پر وہ خیانت کے متعلق مقدمہ چلا سکے ۔ معانشرتی اجود ہویں صدی اس باب میں بھی امتیاز رکھتی تحریجات ہے کہ وگوں میں ترتی کی تحریک پیدا ہوگئ اتھی جو ہربات سے ظاہر ہور ہی تھی۔ شکٹ للہ یں تمام یورپ یں طاعون بھیل گی جسکا نیتیہ یہ ہوا کہ مثاید آدے اوی مرکئے۔ الکلتان کے بین بورے کے بورے ضلع ویران ہوئے ۔اس سے لاعالہ آزاد مزدوری پیشہ لوگونکی فرورت ب مد محوس ہونے لگی اس کا طبعی نیجہ یہ تھا کہ آزاد کاریگر اتنی زیادہ مزدوری اللفے لگے کہ پہلے کھی ان کو اتمنی مزدوری سیس می تھی۔ انگریزوں کی طبیعتوں میں رسم ورواج کی پابندی بت راسخ ہے اسوجہ سے ان پر اس کی بت مجرا از پرا ، ضوصاً اسوجہ سے کہ اس زمانے میں کاشتکاری سے معارف می بت بڑھ مجئے سے رف سالہ یں وونوں ایوانمائے پاریمنٹ نے باتفاق یہ قانون نافذ کیا کہ سابق میں طاعون کے پہلے جو اجرت معین تھی وہی اب بھی دیجایا کرے اور جو اجیر زیادہ اجرت مانگے وہ تجسرم سجھا جائے۔ اس کا فوری نتجہ یہ ہوا کہ مختلف طبقات میں جو اگلای پہلے سے موجود تھی اِس میں اور تلنی پیدا ہوگئی اور زیادہ طلی کی مانعت بھی کچھ کام نہ آئی۔کام کسی طرح رک نیں سكتا تھا اور كاشتكار بے زيادہ لئے ہوئے كام بني كرتے تھے۔ پس زمینداروں نے اب یہ کوشش شروع کی کہ آزاد مزدوروں کو یابند اراضی کان بنانے کا طریقہ پھر را کج كرين - اكثر طالتول يس يه جوا تقاكه كاشتكار في كيم روييه نمیندار کو دیر خود کو فدمت سے آزاد کرایا تا۔ اب جو مزدوری اس قدر گران ہوگئی تو جن زینداروں نے کافتکاری سے فدمت کے عوض روپیے لینے کا معاہدہ کیا متا ابنوں نے عد و بیان کو بالائے مات رکم کر مذمت کے عوم موب

یلنے سے انکار کردیا۔ اس سے دشواری رفع ہو جاتی اور زمینداروں کو اپنی زمیوں پر کا شت کرنے کیلئے کا فی تقداد یں مزدور الجائے لیکن اس معافے کی تا الضافی نے بغاوت بیدا کردی۔ وکلف کے واعلوں میں سے بسوں نے کاشکارہ کے معلطے میں الماد دنی نٹروع کردی اور بست سے وہقانی بی اٹھ کٹرے ہوئے اور جابجا پیر پھر کر لوگوں کو نمالفت ير برانگخة كرنے كے اس سے تمام الطنتان يم شورش پھیل مئی۔ امرا کے مال و جا تماد پر کھلے ہونے کیے ان کی مخونا شکارگاہی اور مجھلیوں کے تالاب تباہ کئے جانے معے۔ یابند ارامی کمانوں کے اقرار نامے اور معاہمے وغرہ کے کا غذات و استاد جو کھ طے جلا دے گئے اور بست شور شس سے آدی بی الاک ہوئے۔ لاکھ آدبیوں والل ٹا ٹل ے زیادہ کا ایک اگر جس کے مرروہ والعظیہ اجيك اسراء جان بال تق لندن كي طرف روانه ہوا۔ ان لوگوں کو توقع یہ تھی کہ امرا کے مقابے میں وہ بادشاه سے فریاد کرسنگے۔ وہ لندن میں داخل ہو گئے اور بت سے لوگوں کو قتل کرڈالا جن میں نٹیل کے نئے مرسم قانونی کے وکل اور کیٹر بری کا استف اعظم بھی شال تھا اجس نے پالمنٹ میں بت سے نفرت افکیز سطے پیش کئے تقے رجراً ووق جو ابھی محف روکا تھا وہ ان لوگوں سے الا اور اقرار کیا کہ یا بندی ارامنی کا طریقه موقوت کردیا جائے گا ، اس پراکش

دہقان اپنے اپنے گروں کو واپس بلے گئے۔ لیکن ان میں سے قریب بیس ہزار دہقانوں کی جمعیت فیاد پر کمربشہ تھی اور وہ اسوقت تک نتشر نہ ہوی جبتک فوج نے اس پر حملہ کرکے اسے منتشر نہیں کردیا۔ بغاوت کے بعد ہی سخت مزین دی جانے گیں۔ سرغنہ اور بت سے دوررے لوگ جو اس بغاوت میں شریک تھے قتل کئے گئے۔ انگلستان ان باغیوں کے ظلاف متحد ہو گیا اور دہقانوں کی جو تباہی اور بربادی اب ہوی پہلے سے بھی بدتر تھی۔

و کلف اجان وکلف نے قوم یں جس روش خیالی کی ا بناؤالی علی و مقانوں کی بغاوت سے اس پر برا اثر براء اس نے بے بوٹ ہوکر ۱۹ توریت " و ۱۱ انجیل " كا مطالعه كيا تھا اسى وجرسے اس نے بہت سے امور میں کلیسا سے قطعی اختلاف کیا۔ اس نے پوپ کے اقتدار اور ردی ادر تراب ک قلب ماست بلکه بعد می خود عنائے ربانی یر اعراضات کے۔ پہلے اس نے مرف انسی امور کے فلات کوسٹش کی جہنیں وہ کلیساکی غلط انگاری کہا کرتا تھا مثلاً یا دریوں کا ونیا وار رہنا ، کلیسا کی طرف سے گراں محصول لگانا ، معافی ورحم کا بینا ،غریب الوطن ہو کر زیارت کو جانا ، استخوا نهائے ادل کو مقدس سمجنا ، اولیائے مسیمی کی پرستش کرا الیکن جون جون اس کی مفاهنت کی گئی آسکے خیالات اور بمی پخت ہوتے گئے آخر نوبت یہانک پنجی

کہ ہربات میں اس نے کلیا سے ملانیہ اخلات کیا۔ کتب مقدس کا مطلب جو کچه وه سجها تھا اسی کو براہ راست اپنے اصول کی بنیاد قرار دیا۔ اپنے نمب کی تعلیم کو عام کرتے کے لیے اس نے بہت سے واغط ہرطرف روانہ کے انہوں نے بیت سے لوگوں کو اپنا پیرو بنا لیا۔ اس کو زیادہ ترعلتہ ان س کے ساتھ ہمدردی تھی اور انھیں نے اس کی اصلاح کی قدر بھی کی۔ لوگوں کے خیالات پر اس کا جو اثر پڑا ہوا تھا وہقانوں کی بغاوت کے اسباب میں کچھ نہ کچھ اس خیال کو بھی ضرور دخل تھا۔ باغیوں سے ہاتھ سے جو مظالم ہوئے اُن سے اُمرا بلکہ عوام بھی برہم ہوگئے اور اس سے وکلف کی مخریک بہت بدنام ہوگئی۔ اس کے واعظ جن کا نام تولارد يني دد تنبل بالوني " بوك تفا، سب بكل والعظم اور اُن کو سزائیں ہویں۔ خود اس کی بھی یادرہوں نے بت عالفت کی وہ سزا سے تو یج گیا لیکن آکسفورڈ چیولکہ اسینے وطن لٹرورتھ کی طرف اسے میلا جانا پڑا۔ یماں اس نے اپن عرکا آخری زمانہ کتاب مقدس کے ایک سابق ترجھے ير از سراؤ نظر دالے ين صرف كيا۔ اس كو كلم ہواكه روآين عاضر ہو کر اپنے الزامات کا جواب دے لیکن موت نے سے مهلت نه دی - یکه تو مصلحت کلی اور یکه مزی یخر اور پوپ كا بابهم اتفاق، اس امركي طرف منجر بواكر اس سط بيروون کو برابر سزاین دیجانے گیں اور اسلوت اسکی تمام کوششیں

كالعدم هوكيس-

کل بو ل ہری ششم کو آخر عربی بار بار جنوں کے وائل اول ان دورے ہونے گئے ہی امر براہ راست اس

١٢١١ - ١٨٨١ فانه جنگي كا سبب مواجبكا نام مخالفين كي حبي

علامتوں کی وجہ سے ﴿ گلابول والی الوائی الله ورب منہور ہے۔ یہ جنگ الگلتان کے بڑے بڑے فانمانوں کے

درمیان ہوی تھی پہلے تو مخاصت بادشاہ کی ذات پر نگرانی ماصل کرنے کے لئے ماصل کرنے کا وشاہی کے لئے جنگ ہونے کی فرات کی مارک نے ہنری سشتم کو سلامالہ میں جنگ ہونے لگی ڈیوک یارک نے ہنری سشتم کو سلامالہ میں

انگلتان سے خال دیا اور خور اؤور کی پہارم کا نقب اختیار کرے تاج شاہی سرپر رکھا دا ۱۹ ۱۳ ما۔ ۱۳۸۳ مین وس برس

تک کچے نہ کچے حبگڑے ہوتے رہے انگلتان میں امن و المینان میں ہوا ، کیو یک اڈورڈ جارم ادر اس کے بڑے

اطینان سیں ہوا ، لیون ادورو چھارم ادر اس سے برے ہوا ، اور اس سے برے ہوا ، اور کی میں تنا زعہ ہوگیا۔

واروک آبخ کی ارگیرٹ سے س کی اور فرانس کے ساتھ اتفاق کریں گر سائلہ میں اڈورڈ نے واروک کو مقام بازنے

یں اور مارٹرٹ کو ٹیوکس بری میں ہزیت دیدی۔ اب اڈورڈ نے بے کھٹکے تخت الگلتان پر تسلط پاکر برگنڈی سے جارتس دولیر) کو اپنا شریک کرے ہوئی یازوہم شاہ

زائل سے جنگ چھیٹردی۔ اسے توقع یہ تھی کہ فرائل کی وَت کو مرالیندزیر عاوی نہ ہونے دیگا گر اس کے کیے

بکھ ہو نہ سکا۔ اس کے مرجانے سے اسکا بیا اڈورڈ پیجب ہارہ برس کے سن میں تخت نشین ہوا اور اڈورڈ کا ہمیا ربیرڈ ڈیوک گلوسٹر عافظ مقرر ہوا۔ ربیرڈ نے اڈورڈ پنجسم اور اس کے چھوٹے بھائی ڈیوک پارک کو ٹاور میں ڈالدیا اور ان بچوں کی مال کے رشتہ واروں کو جو ابتک بڑا اثر ر کھتے تھے تید کرلیا یا مثل کردیا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ تو عمر بادشاه کی اگر تاجیوشی ہوگئی اور وہ بادشاہ شیم کر لیا گیا تو رجرو سوم افور اس کی جان کی خربنیں ہے، اس سب مرمها ـ ۵۸م اس نے خود اپنی ماں پر نایت بیشری سے ا فیش کی تمت لگا کر حق سلطنت کو اپنے لیے ثابت کرای اور سمال میں رجرہ سوم کے لقب سے تابی تابی سر پر رکھا۔ اس کی اس حرکت پر کچھ کچھ نخالفت بھی ہو تی لیکن اس نے چلنے نہ دی۔ اب وہ یہ سجھا کہ جب کا اڈورڈ پنج اور اس کا بھائی یہ دونوں زیرہ ہیں میری سلانت متحکم نیں ہے اسی خیال سے دونوں پر قلع کے اندوی اندر رجرد کے عکم سے چھری پھیروی گئی گراس سرکت نے اس کی ہردلعزیزی کو متزان کردیا۔ ڈیوک رجمنڈکو جواڈورڈسم ہی کی اولاد میں تھا الگلستان پر شکر کشی کی ہمت ہوی۔ بنك إس ورته من ٥١ ١٨٨) رجرو سوم مارا كيا اور ويوك رجمند منری ہفتم کا لقب اختیار کرے الگلتان کا بادشاہ ہوگیا۔ تقریباً تیس برس تک ان فانہ جنگیوں سے سب سے

الخلستان پر ایسی ایسی سخت مصیتیں پڑیں کہ لوگ تنگ آکر مِنری مِفْتُ ارْدُو كرنے لگے كہ كچه بھی ہو، اور كسى كى ٠٨ مما -٥٠٠١ بعي اطاعت كرنا يرك ليكن امن كسي طرح ابن قائم را على ايك معيب انہ تھی کہ امرا کے بڑے بڑے فاندان تباہ ہوگئے بلکہ فانہ جگی سے جو وحثت و ہیبت ہرجگہ پیا ہوئی تمی اس کا اثریہ ہوا کہ فاندان ٹیوڈر کے لیے جبکا سرغل مزى مفتم تها، خودسرى و مطلق العناني كا راسته كل كي اور كومت كرنے من الخيل نه وستورسلطنت كا لحاظ رہا نه یارلمنٹ کا۔ لوگ یہ سمجھ ہوئے تھے کہ خانہ جگی سے بدتر کوئی مصیبت منیں ہے اس کئے وہ ایک قری بادشاہ کے تتلط کو فنیمت سمجھے کیوفکہ افکو یقین یہ تھا کہ ایسا ہی بادشاه امن و انتظام قائم رکه سکتا ہے۔ انگلستان میں اسی زمانے میں انگلستان میں نشاقہ جدیدہ کا لشاة جديده اثر محسوس مونا شروع موا- ريرة سوم جي اس رق کے طابوں میں نایت سربرآوردہ تھا تخت کا راستہ جب تک اس کے لئے بنیں کھلا تھا اسوقت تک اس جانب اس کی توجه و آمادگی بهت رہی كر السيح دماغ مي غصب مك كي جواكا بجر جانا خود اس کے حق میں بھی اور اشاعتِ علوم کے بیے بھی بت برا ہوا؛ تاہم بادشاہ ہوتے پر عبی اس نے علوم جدیدہ

باب (۱۵)

کے ترتی دینے میں ہیشہ توجہ کی اور اپنے توانین سے
اس کی بت کچھ اعانت کی۔ اس نے ایک قانون یہ نافذ
کیا کہ جو تاجو اس کی علداری میں باہر سے کتابیں لائی
یا بیجیں ان کے لئے کہیں روک ٹوک بنو، نہ کسی طرح کا
طرر ایخیں پھنچنے پائے۔ اس زانے میں علم کی نشود تا کا جوش
دفعتہ پھیل گیا۔ اس میں شک بنیں کہ کئی قم کی بنود اس
باب میں ابھی تک بنیں ہوی تھی لیکن سولہوں صدی کی
شاہدار کا بیا ہی کی بنیا د پڑھی تھی۔

فرانس میں اب ہم فرانس کی طرف پھر رجوع کرتے منقل وج مر، چارس ہفتم کے آخری عدمیں وہ اقبال مندی ا نه رہی جو شروع میں تھی۔جین کم ی آرک نے اس کے لیے جو فتومات کئے تھے ، اس کے سبب سے بادشاه كو دد نتخند "كا لقب ال كيا ـ ايك متنقل فوج سيار كرك وه الين جاگردارول سے كك لينے سے بيروا ہوگیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے وس سے تنازمہ پیدا کریا جس سے وہ ( نونش ) اس کے وشمنوں سے جاکر ل سیا اور اس کے خلاف میں سازشیں کیں۔ علاوہ بریں یا وشاہ ناقص وزیروں کے قابویں آگیا اور اس کی منظور نظر فاحشہ مورتوں کی موجودگی نے اسے دربار کو بھی گندہ کر دیا تھا۔ لوكس مارواتم لوش يازديم ( ١١ م١-٣ مه ١) باوشاجي ك الهما - عدم الله الحكام ع فرانس ك تمام بادشا مول سے زیادہ کامراں واتبال مند تھا ایکن ظالم اسکار بلطوار بے اصول ہونے یں اسے فاص ناموری عاصل تھی۔ دورخی کارروائی کرنے اور دغا دینے کے فن میں وہ استاو کال تھا۔ اسکی سلم حکمت علی یہ تھی کہ نئے ممالک کی فع جائی رہے اور شاہی افتدار بڑہتا رہے۔ اسکے زمانے میں بہت سی بڑی بڑی مائیریں حرفیاص میں شال ہوگئی ؛ دو بہت بڑے اضافے مشرقی مرصد پر ہوئی اگری کے وہ بہت بڑے اضافے مشرقی مرصد پر اسکی جاگیریں حرفیات کو صبط کرلیا اور سائے ہار میں براولنس پر قبعنہ کر بیا۔ اسلی وابن کی شرقی مرصد میں بہت وسعت ہوگئی ؛ شاہی حقوق کو برصافے کیلئے اولن کی شرقی مرصد میں بہت وسعت ہوگئی ؛ شاہی حقوق کو برصافے کیلئے اولن اور سائے اور کردی اور اس بیاری بی باریسن کی باریسن کو جو شاہی اقتدار کو سب سے زیادہ محدود کردی اور اس کیتی تھی کردر کردیا۔

فرانس کا اجازت ہوا الاہار مرم الله الحال کے جو اوش یازدہم کا مخرکیا جانا جانا جانا جانا ہوا الاہار میں برٹی کا الحاق کرتے بارتابی متی کرنے کا الحاق کرتے بارتابی متی کرنے کا اور اس طور درهیقت ملک کے متی کارروائی کس ہوگئی۔ شاہی اقتالات روز افروں ترقی کررہے تھے اور اسکے ساتھ ہی جاگر وار امراکا زورعلاً لوٹ کیا تھا۔ بارشاہ من نام کابادشاہ منیں تھا بلکہ واقعی فرانروا وحکواں بن گیا تھا۔ فرانس کے سارے مک پر تسلط پاکر جارس ہفتم کیلئے باہر نظر دوڑانے کا موقع تھا۔ ہم بارک کے بالا سال ہے شروع ہونے کا بالا سال ہے

## باب (۱۹)

## <del>(+)+=</del>

جرمنی رسمونایة استفله) اور پورپ کی چونل چونل سلطنتیں

شہدنتاہی میں اعتلاء سے سائلہ کک کسی شہنشاہ کے نہ ہونے و فقہ اعظم ۔ سے جستی بی مسلس طوائف اللوکی تسائم رہی ۔ المولی میں ابنے بڑے والیانِ ملک نے موقع باکرشاہی جاملاہ اس موار ہے سے کرور امراکی اطاک کو اپنے تمار میں شامل کرکے اور قوت حاصل کرلی لیکن اسس بدامنی و طوائف اللوکی کے باوجود بھی چولی شہروں میں آپ اپنے بیروں بر کھڑے ہونے کا احساس بیدا ہوگیا تھا اسلیے شمارت وصنعت بر کھڑے ہونے کا احساس بیدا ہوگیا تھا اسلیے شمارت وصنعت وحرفت میں ترتی ہی ہوتی رہی جیساکہ رائن کی لیگ کے حالات سے واضع ہوتا ہے۔

وہ سات والیانِ ملک جنہیں اس زانے سے بلا شرکتِ غیرے شہنشاہ کے منتخب کرنے کا حق ماصل ہوگیا ہے، وہ ڈر رہے ستھ کہ اس درمیان میں انہوں نے جن زمینوں کو غصب کرلیا ہے، کہیں کوئی شہنشاہ منتخب ہوکر ان اراضی سے انہیں بیون نکرے

الیلے کی کوشہنشاہی کے لئے انتاب کرنے میں تساہل کرتے تھے لیکن تابہ کے ۔ اُخر پُوپ نے ان سے کہدیاکہ اگر وہ لوگ کسی کو شهنشاه نهیں منتخب کرینگے تو وہ خود کسی کو سخت سن بهنشای شرنت او بوا کو نصداً اس خیال سے منتخب کیا کہ اسے ۱۲۹۲ - ۱۲۹۲ آتنی توت نه مہوگی کروہ ۱ن کے معاملات میں الدا فلت كى جأت كرے - رولت استدر ذي فهم شخص تعاکہ تخت نثین ہوتے ہی یہ سمحہ گیا کہ اُسکارور آللی میں بالكل مى نهيس مل سكتا، اورجرمنى ميس بمى وه من براے نام بي ا سلئے اس نے اپنی وانائی سے یہ کوشش کی کہ حبقدر بھی مکن ہو اپنی عائداد میں اضافہ کرکے استے خاندان کی بنیاد کوتوی کردئے۔ الوُّلَ شَاهِ بِوَجِهَيا اس كا سدِّراه بوا - ليكن رؤلف في اس كو شكت ويكر مشكله بيس اسكى ملكت كو ضبط كرليا اور اسكابيت الل حسد اسے فاندان کے لئے معفوظ کرلیا۔ اسطح سے آسٹریا ظ نمان ہیں۔ گر کے قبضے میں اُگیا ، اور و اُمینا ان کا مستقر قرار باگیاد این اب این فاندان سے اغرامن سے فارغ سوکر شہنشاہی کی مانب مائل ہوا ، اور نہایت مضبولی کے ساتھ تیام اس ومعدلت کتری أَوْ الْعَنْ (نَاسِم) رَوْلَتَ كَي وَفَات بِرِ انْتَخَابِ كَنْدُونِ فِي السَّكِ

١٢٩٢ - ١٢٩٨ البيط كواس خون سے نتنب نبيں كيا ، كه

خاندانِ سیب بگ ضورت سے زیادہ توی موجائگا ک چنانجہ اسکے بجائے آذانف آف ناسو ( ۱۲۹۰-۱۲۹۸) کا انتخاب کیا ، لیکور جو تک اسے بھی شہدنیا ہی کو گھٹاکر اپنی زاتی املاک بڑھانے کی خاص کوشنش شروع کردی ایلے امراف اسکا بھی ساتھ جھور دیا اور اُسے مزول کے رولف اول کے فرند البرکط اول (۸ مورو مرور) کو تخت نشین کیا ٹ اوّل اجسے اینے باپ کی تقلید میں شہروں کو اینا دوست س ا نائے رکھا تاکہ امر کے مقابلے میں ان سے مدوط أسكا عانتين سنرى مفتران لكبيرك دمنتالة تاستلصله المواء ہفتم اجے اپنے اوا کے کی شادی بوتھیا کی بیوہ ملاسے تحسمیہ ایک اس سلطنت کواپنی نسل کے بیضے میں کرلیا۔ · ۱۳۱۳ این بیترووں کے تجربوں سے فائدہ نه المحاکراسے کی کہ اس امید پر اٹلی کاخ کیا ، کہ وہاں جاکر نظم ونتی قائم کریگا اگرچه اسکی تاجیوشی شهنشاه ٔ د فه انروائے تومیارڈی ، دونوں جنبتوں سے عل میں اُنْ کیکن بیل کے توب دنستہ اسکاانتقال ہوگیا اوروہ کوئی لڈوگ والی توریا الحرک والوں نے لڈوگ اُن توریا کو متنب کم کے خاندان والوں نے تحدا سے ایک شخص فرلدرک چیش "کا انتخاب کیا اُپس میں خانہ جبھی تنروع ہوی جس مں کھی ياب رہے، اور طے يا يا كه شهنشاه للهوك رہے، ليكن فرندرك اسكا حانثين ببواوراس اثنا مين شاو روما كالقب اس

انتخاب بوپ کی منظوری کا بھی ممتاج نہیں ہے۔

لڈوگ نے اپنے باقی آیام حکومت اپنی ذاقی اطاک کے اضافے کی کوشش میں بسر کی اس سے انتخاب کنندہ اسکے خالف مہوکئے ' اور جارس آن بوہمیا کو لڈوگ کے بالقابل باوشاہی کے لئے متنب کرکے لڈوگ کو اس سے جاک میں مبتلا کردیا۔ حک خاتمہ رس میں الدوگ کی زندگی کے ساتھ ہوا۔ اور اسکے بعد جارس بالاتفاق اسکا جانثین تبلیم کرلیا گیا۔ بہ حیثیت عیارت حارم سناہ بوہمی اسع نوب فرانروائی کی۔ بریون کی کی کرنروائی کی کرنروائی کی کرنروائی کی کرنروائی کی کرنروائی کرنروائی کر

اس نے ماس کیتے۔ اپنے واراسلطنت عشہریکی سے اسے خاص الفت تھی، چنانچہ یہیں اس لے شیاسلہ میں سب سے پہلی حرسن یونیورسٹی کی بناڈالی اور ایسے وقت کے بہترین نقاشوں کو است یاس بیم کی بوسیل میں اسے الم ولان ن فران زین کی (Golden Bull) فرمان ندين - إشائع كما جس من بادشاه اور أتخاب كنند دون کے بہی تعلقات منضبط کئے گئے۔ است دوبار آلکی کے سفریمی کے اگرال آلمی نے رمیشه اُسکا مضحکه بی کیا - کیونکهوه ایسیهِ محقر سنسهنشاه کی کیمه قدر ومنزلت نہیں سمجھتے تھے۔اسے برکنڈی کا تاج اپنے سرم ركه كرا السكير متعلق تجبى شهنشارى وعوس كي تجديد كي ليكن بيه نوادعوكا ی دعوی رہا کیونکہ برگندی کے اسوقت کک مکواے مکواے بوكر بهت سى خود نتار الارتين قائم بوگئي تميس اور أخر مين فرانس کی روز افزوں ساطنت اسے مضم کر جانیوالی تھی اس کی مفات بر اسکا فرزند ونسزل اید ۱۳۱۰ ایم ۱) شخت نشین موا ، گر وه اسديجه نالائق نكل ، كه معرول كرديا كل -سوٹرزرلینڈ کی چورھویں سدی میں قوم سوس نے اپی آزادی کی اصل والبتدا - ما ننت كل تماشا بنيا كو وكها يا - سونتم زاييركي ابتدائی النے کا بنہ لگانے کے لئے ہیں نسل موہ سطانن کے اُنری تا عبدار کی جانب رجوع کوا ماہئے۔ فریڈنگ دوم کے زمانے میں اری ، و شویز ا کے دو صوائی صوبوں کو فران شہنشاہی کے ذریعے سے کاؤسٹ الیبسیرگ کی محکومی سے رجن کے اقطاع

مل (جرمنی کے) اس حقے یعی جنوبی سومبیا میں واقع نے ازادی طامل مہوی تھی اسلامی ان دو نوں صوبوں کے کھے نمائندے انظروالڈین کے بعض اشخاص سے ملے، جہاں اینک بہتیریک والول كو حقوق مالكانه حاصل عظم ، اور انبول سف مام عهدوسان کئے ، اور طف اٹھائے ، کہ اپنی اُزادی پر حلہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا سائفہ دینگے کے اسی دن سے سُوس اتحاد کی بنیاد بڑی ۔ اِن سادہ و جفاکش کانتکاروں ، گوالوں ، اور صحائیوں میں اتبک نسل طیوٹن کی قدیم دلیری رجوافری باتی تمبی، اور کوسیتانی بود وباش اختیار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ البَك بمعى نظام ماليرداري من منسك نهيس بوے تھے، اب جیکہ اس نطام سنے آن کی آزادی میں خلل دال کر انھیں برمیثان کیا تو انہوں لئے عہد کرلیا کہ اس جوے کو اپنے کندھ سے یمینک کر رہینگے -اگرچ انہیں یہ معلق ہوچکا تھا، کہ ان کے آفایان ہیں سرکت اب شہنشاہ ہو گئے ہیں، لین اس سے بھی ان کے عزم و استقلال میں مطلق فِرقِ نہ آیا ، بلکہ اب انہوں نے اہنے ہمسایوں کی کرمینیں بھی دہانی شروع کردیں اس سے ہیں۔ گ والول كا بيمانهٔ صبروتحل لبريز ہوگيا ، خانجه فرولال د منين ) نے بعائی لیوبو نے آسطرا کے بہترین ساہیوں کو لیکر ان کے لك يرحله كديا - مر السلامين بقام موركارين متحسيدين ا جانک اسس بر ٹوٹ بڑے اور ماکر مشہنتاہی کوچند كاشتكاروں نے جو محض كلها ريوں اور برجيوں سے ملے ستھ

كاط كر الله ويا - ونيا كه لي به ايك عجيب وغريب وا فعد تعا جو اس امر کی صاف علامت تمعا ، که ا*ب شهبوارو*ل کا زمانه *ختم* ہوچکا ہے کہ متعب بین کی یہ نمایاں فتح دیکھکر دو مرے صوبے والے میں ان کے حلیت ہونے لگے ایمال تک کراس مدی کے وسط یک، زورج و برآ کو الاکر آٹھ نوسونے متحدین کے تخت مِن أَسُلُةُ - إِنَّ اتحاد كو سِيبَ بُكِ اور اسك سويبا کے ماگیردار طیفوں سے عرمیدراز تک اپنی مانعت میں ارانا برا بہاسک کر سنتالہ میں ، جنگ سمیاخ میں متفقین کو ایک دورے ولولہ پر جوعظیم الثان فتح حاصل موی اسے ہمینہ کے لیے تتحدثین کوست بنشاہی وستبرو کی جانب سے مطبئن کردہا۔ پیجنگ الويا طبك مور كارش كا نفش فاني نها، جس من كاشتكارون ربیروں کا مفاہلہ تھا اور حس میں اُرنکٹ آف ویکل ریڈ کا میہ واتعه كيسبقة نيزيد الحي كرفت مين أسكه سب كوايين سينه من عَكُه دِيكِ السبب سے پہلے اسنے شمن كى صف كو توڑ دیا موثر ہو نیکے ساتھ ہی اس امر کی نمان ِ دلیل تھا ' کہ شہبواری کا زمانہ ختم ہوگہ اور اب نیع معاشرتی نظم کی مردانگی و بسالت کا دور متروع ہلو ۔ " ريويرسط اشتهناله ريويرط دربه اروام ا) كي وفار

رز به ۱۰ - ۱۰ ۱۸ | بعر انتخاب میں حجگط یرا ، لیکن آخر سا منبر ا ۱۹۱۰ - ۱۹۲۱) مي شهناه تسليم كرليا كيا -

الاده كيام اصلامين كيف كل الأده كيام اور اور اس غرض ہے کانسٹیس میں ایک مجلس منعقد کی جینے اعتزال المهر

وبیبیٰ کے الام میں ہس کے متعلق زندہ ملادیئے جانے کا فتوبیٰ دیا اور ان تین یا باؤل کوجو باہم جبکو رہے تھے امزول کرکے ان کے بجائے فارش پنجم کا انتخاب کیا اور اس طرح اخلاف کا نماتمہ کیا۔ ساللہ میں سکس نڈ نے فرڈرک ہومن زولزن کے اصان سے سبکدوش ہونے کے لئے اسے برمینڈ بیک کا صوبہ عطا کردیا۔ فرڈرک نے ایک مقومات کو این عاقلانہ حکومت سے بہالی دو اور اس والمان مائم کیا اور ملک کو این قابو میں کرلیا۔ اسکے افلاف کی تفت اور ان کے مقبوضات برابر تمقی کرتے گئے تا آگی برائے ہمیں یہ صوبہ بروف یا کی صلعات بن گیا ، جو اموقت جبنی میں سب سے بروف یا کی صلعات بن گیا ، جو اموقت جبنی میں سب سے بروف یا کی صلعات بن گیا ، جو اموقت جبنی میں سب سے بروف یا کی صلعات بن گیا ، جو اموقت جبنی میں سب سے بروف یا کی صلعات بن گیا ، جو اموقت جبنی میں سب سے بروف یا کی صلعات سے ۔

بوہمیا کی بناو ایک نوی بناوت پیدا ہوگئی اس ملک میں قوم سُلاف آباد تھی ، لیکن اکثر باشدے جرمن بھی تھے ۔ ان دونوں توموں میں باہم سخت اختلافات رہا کرتے تھے اللہ دونوں توموں میں باہم سخت اختلافات رہا کرتے تھے الیکن جب برہمیا والوں نے دیکھا ، کہ ان کے سردار قوم ہم کو شہناہ نے اندہ جلادیا ہے ، تو آئی آتش غضب سخت مشتعل ہوگئی اور مطالبالہ میں جب سکمنڈ جائر طور پر بہمیا کا بادشاہ تبلیم کرنے سے انکار میں اور مطالبالہ میں جب سکمنڈ جائر طور پر بہمیا کا بوشاہ تبلیم کرنے سے انکار میں اس سے ایک سخت خانہ جنگی بریا ہوگئی ، سبلے انکار میں اس سے ایک سخت خانہ جنگی بریا ہوگئی ، سبلے بیروان ہم کا میاب ہوتے رہے لیکن کچھ عرصے سے بیروان ہم کو میں خربی و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، تو بعد ان لوگوں میں نہیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، تو بعد ان لوگوں میں نہیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، تو بعد ان لوگوں میں نہیں و معاشرتی اختلافات شوع ہوگئے ، تو

بوسمياكى قدامت يسد جاعت ان انتهائ تغيرات سے خاتف ہوگئی جو انتہا پند عل میں لاما ما ہتے تھے اور اس نے شہنشاہ سے مصالحت کرلی اور قیام امن میں اسے مردری -

البركث ووم اسكسنة سلح جانفين اور داماد البركط دومود ١١١١٠

مسام - وسام ال ١٩ ١١١) كا مخصر عبد حكومت خاندان سيسكر

کے لئے خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کے

لہ اس زمانے میں تاج سنسنشاہی ازسرنو اس خاندان کے قبضہ میں آیا، اور اسی نے این علمو کے ان تمام مقبوضات کو متحد کرلیا ، جو اسوقت سے ابتک بدستوراسی خاندان کی مک علے آتے ہی۔ اسطيا، إنطريا كارنيولا، طرول، بوبهيا، بشكري كي اماللتِ طولوك سب النكے تحتِ حكومت ميں تھيں۔ النكے لعد الكا بھيما فر*گورا* سوم (بهم ۱- سروم ا) تخت نشين مهوا مكر اسكا عبد حكومت مسلسل غللیوں سے بھراموا تھا ، یہاں تک کہ توہما وہنگری اس کے ہاتھ سے نکل گئے ، اور رہوں کہ یک بھر اہل ہیں۔ کر کے

فرلینک کے خاندان کی ایک نمایاں وغیر مترفعہ خوش مستی جسے اسکی عظمت کو جال جاند گادیے ر بہتمی کہ ڈیوک برگندی کی ریاست کا بہت بھا قالهن موجانا حقد اسكي زير عكومت أكيا - يندرهوي معدى من

فرانس کے خاندان شاہی کی ایک شاخ نے اپنی

برگنڈی کی ماگیر میں رفتہ رفتہ تمام ن*در آینڈز کا بھی* الماق کرلیاتھا

باب ۱۲۱

اور چارکس «دلیر » ڈیوک برگنڈی (۱۲۷۰ متا ۱۸۷۷)اسونت پورپ کا ایک نهآیت زیردست فران روا شار موتا تنها ایکے دل من یہ تمنا پیلا ہوئی ، کہ فرانس و جرنی کے درمیان ایک وسیع حکوت قائم کرنے جو دونوں سے آزاد ہو اس مقصد کے حصول میں ال سومزرليند اسك عك راه نابت موت الران كا ملك اين موقع کے لیاظ سے اس کے حصول مقصد کے لئے فاص طوریہ موزوں واقع ہوا تھا' اسلے اسے یہ تبتہ کرلیا، کہ اس کے ملک کومنر کراے - لیکن بہادر بہاریوں نے اس غنت کے ساته مافعت کی مکم حکم آورول کو نه حرف گرینس و موراهیں عن لله من نار کامی مروئی ، بلکه ان کی پوری فوج سند کله میں مبعام ينسى براد بهوكني، اور خور جاركس ميدان جبك مين كام أكيا اسكے وار توں میں اب صرف ایک اولی میری باتی تھی، ولٹر نہم شاہِ فرانس نے موقع پاکر فولاً ہی خاص ریاست برگنڈی کورہ شا۔ جاگیرتمی اس عذریر سن علک میں شامل کردیا ، که اسا کونی مائز تُ موجود نہیں ہے ، اس کی نیت تو اور تھی بہت سا ملک وما لینے کی تھی الیکن رو میلاین فرندرک نے اجمات تمام اسینے فرند میک بیلین کی شادی میری سے کرکے اِتی کا۔ کے لئے ایک جأئز وارث متا كرديا - اور اسطح اس كزور بادشاه بي عهديس بھی خاندان استریا کے صدور ملکت کی توسیع نہیں سکی مضربال <u> بدر ملافات</u> میں) اُسی طرح کے عقد کا ایک اور ہوقع مل گیا گیانی میمیلین کے فرند فلی کی شادی شہزادی جون اسے ساتھ

ہوگئی جو فرق میننگ وارابیلا کی وارث تھی اور اس سے آبین کا وسیع ملک بھی اسی خاندان کے قبضے میں آگیا، فلب و جون کا فرزند جارتس وہی ہے، جو آگے جلکر سنہنشاہ جارتس نچم دالاللہ تا درند جارتس ارمرنوشہنشاہی کے درند کا خواب ریکھٹا تھا۔

شهنشایی کا اگری بندهوی صدی میں خاندان سیب برک کا متقل انخطاط شار یورت کے نہایت طاقتور فاندانوں میں مبونا رما گر انکی اس توت و عظت مے نفش بناہی كوكونى نفع نبيس بينجا -- ستسهنتاسى ميس جوضعت و الحطاط بارسوي صدی سے پیدا مولیا تھا ، وہ برابر بڑستا رہا ، اور ائندہ بھی برابر اس انحطاط کا سلسلہ جاری رہنے والا تھا۔ اسکے عالمگر ادادےسب ایک ایک کرکے لیت سو گئے اور آب وہ صرف جرمنی کی تومی حکومت میں محدود ہوکر رہ گئے تھے ، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں بھی اسكا اقتدار زائل مبو چكا تهوا ، اور كو اسكا وجود كسي مذكسي طرح انیسویں صدی کے اوائل ریعنی سندلی تک فائم رہا، تا ہم وہ بالکل ایکِ جسدیے روح تھی۔جرمنی کی مرکزی حکومت محض برائے نام رہ گئی تھی اور ازمیہ جدیدہ میں جرمتی کی توت و تہذیب کوجو تجد تمبی سیاسی اہمیت حاصل تمعی ، وہ در اصل اسکے متفرق صوبوں اور شہروں کی مقامی حکومتوں میں تھی ۔

اب ایک نہایت اجالی و سرسری نظران مالک۔ یہ بھی والنی علا ہنتے ، جنکو قرونِ وسطی میں اگرچیہ کوئی خاص اہمیت ميس صاصل تهي المام ارتقاء سياسي يس انعا كهيدنه كيد حصورور شال رما. التين كے شالى جھے میں چند ریاسیں رفتہ رفته عالم وجود مين آكئين المثلاً ليون كيشال، آراكُون ، نيوير ، وغيره - تقريباً سُكناله بين ليون وكيسطائل تحد سو گئے اور ایک صدی بعد کیلوں کو الاگان ہضم کرگیا'۔ سنليه ميں جب خلافت امويہ كا خاتمه ہوا، اسوقت حِصُو الْمُ جیوٹی ریاستوں سے قطع نظر کرکے بانچ بڑی اسلامی حکومتیں قام بركنير، يعنى - طليطله المنسيليه، قرطبه، متروسه، وبطليوس ان میں اور سنمال کی میمی ریاستوں میں ہمیشہ معرکبہ آرائی رہا کرتی تھی' جس میں روز بروز مسیمیوں کو کامیا ہی ہوتی حاتی تھی<sup>، تا آن</sup>کہ تیر*حویں ص*دی ك ختم موت موت السبين ك جنوب منرقي في يعني عوالمك سوا اور کل عکومتیر مسیوں کے قبضے من آگئیں غرناطہ سلمانوں کے یاس عرف کالے تک رہا اسکے بعد فرڈ بیننڈ) و آرابلا نے اسے بھی منوکرلیا. منائع والكان اس اثنام كيشائل و الأكان كي حكومتين سب سے زیادہ توی وزبروست ہوکٹیں اور انفوں نے باتی تمام ریاستوں کو اپنے میں ضم راما المیوس صدی کے سخر میں سسلی و سار ڈیٹیا ہی ارا گان میں خامل ہو گئے ، سائل میں ارا گان کے والی فرز بیننگر سے کیٹٹائل کی ملکہ ازابیلا سے شادی کرلی حس سے اسپین کی ان دو نوں مربراً دردہ حکومتوں کا اتحا د کامل ہوگیا ۔ اور اس طرح

جلدتر اسپین کے پورے ملک کے اسحاد کے کمل ہوجانے سے اسکا شار پورپ کے دول عظلی میں ہونے لگا۔
پر آگال ۔

علاقہ اپنے داماد ہنی دالی برگنڈی کو دیاہے اس علاقہ تما جو دیائے قورو اور منہوں کے درمیانی قطعات زمین پرمشتمل تھا جو دریائے قورو اور منہوں کے درمیانی قطعات زمین پرمشتمل تھا یہ اسلالی میں جب کاؤن فی مسلمانوں پر ایک فتے عظیم حاصل کی وود با دشاہ بنا دیاگیا اور افتق سے اور مسلمانوں سے مزید مقبوضات کے لئے برابرموکہ تاریخ کا سامل کی سیاس میں بیاسلان میں بیاسلان ایک تقریباً سوبرس میں بیاسلانت اپنے آرائی کا سلمہ حاری رہا کا آنکہ تقریباً سوبرس میں بیاسلانت اپنے آرائی کا سلمہ حاری رہا کا آنکہ تقریباً سوبرس میں بیاسلانت اپنے آرائی کا سلمہ حاری رہا کا آنکہ تقریباً سوبرس میں بیاسلانت اپنے

موجودہ مدود کک وسلیم ہوگئی ۔

المینڈ دیائے رائن کے دہانے کے قریب جو ممالک کے ۔

المینڈ تیم ، یعنی المینڈ ولیجیم ، انہیں کامل طور پرآزادی بلجیم کی میں بہت عوصدگا ہے۔

مجیم و تومی خود فتاری حاصل کرنے میں بہت عوصدگا ہے۔

ابتداً، یہ قطعہ کارل اعظم کی ملکت کا جزو ہما ، اور سابعتہ کی تقیم روزوں نہا ، اور سابعتہ کی تقیم روزوں نہا ، اور سابعتہ کی تقیم روزوں نہا ۔ و تھی بھیا کے دوسے بوٹھر کے خقع میں بڑا تھا ۔ و تھی بھیا کے نام سے جو طولانی چٹ ، رائن کے مغرب میں باس سے بھر شمال تک بھی اسکو بالائی و زیریں دو حصول میں تقیم کردیا تھا جس میں افری حقے کے شخت میں دریائے موسل کے شمال کا بورا قطعہ افری حقے کے شخت میں دریائے موسل کے شمال کا بورا قطعہ میں تقریباً موجودہ بہم و بالین شمال تھا کہ نظام طاکرواں میں ہوگیا ، میلان کے موافق تو تھی تی میں بیرونی مافلت سے نفریاً الاورکیا۔ جن میں سے اکثر نے اپنے تئیں بیرونی مافلت سے نفریاً الاورکیا۔

ان جاگيران امارتون مين تامر ، سينال ، لكسمبي ، بالينذ ، كلدلينل وغیرہ کے علاقے اور اسقفی مستقروں میں بیشر ا کرمیبری مواظ کھے ندم بی ریاسی اور برسنبط و آبر کی امارات و یوک خاص طور بر قابانی کر ہیں۔ان کے مغرب میں فلینڈرز کا صوبہ تھا ،جس نے فرانس کی ماتحتی ہے ازاد ہوکر اپنے تنگیں گویا خود مختار کرلیا تھا۔ اس تمام علاقي مين شهرون كالنشو ونما وارتقاء خاص طورير نمابان تها البيح باشندے خوشمال ہو گئے اور تومی انقلابات میں انہوں نے بہت جلد حصّہ لیا۔ وہ بالطبع فرانس و جرمنی دونوں کے اثر سے بالکل أزاد رمنا ما سے تھے، اور ان کے ملک کا موقع ایسا تعا، کہ دباؤ ان بر دونول سلطنتول کا پراتا عما میهی وجهه تنمی که جنگ مدراتم میں انہوں نے انگلتان کا ساتھ دیا۔ تہذیب و تملن میں انخوں نے بہت طدرتی کی، اور اسی زمانے بیس انہوں نے اس قوت کی بنیاد ڈال وی جسے سولھویں صدی میں اور ترقی دبیر وہ اسپین کے

ساقد عظیم الشان مو کیس کام میں لائے۔
جودھوں صدی کے اواخر اور بندرھویں کے اوائل میں فانیسی
امرائے برگنڈی نے کہیں شادی اور کہیں جنگ کے ذریعے سے
ان تمام جعوثی جعوثی آزاد ریاستوں کو مسخر کرلیا 'جو باہم حالہ جنگیلا
سے خود اپنے تئیں بہلے ہی کمزور بناچکی تعیل بھیاریس" ادلیر"
کی دختر میری آف برگنڈی کی شادی میکسیمیلین آف آسٹریا کے ساتھ
ہوجانے سے سے سی برگنڈی کی شادی میکسیمیلین آف آسٹریا کے ساتھ
ہوجانے سے سے سی برگنڈی کی شادی میکسیمیلین آف آسٹریا کے ساتھ
ہوجانے سے سے سی برگنڈی کی شادی میکسیمیلین آب آورائی بنیورکا

باب (۱۲)

فر اوبر گزر چکا ہے ۔ نویں اور رسویں صدی میں <sup>در تما</sup>رک ایک سلطنت میں متد مولگیا کو اور ایک زمانے کے معقول عرف کے بعد زوال کازمانہ بيش أيا - سويدن عبى انهيس صديون مين ايك مستقل سلطنت بن كيا ا ورسن الله تک میوت کے قدم بہاں مستقل طور پر جم کئے۔ ناروے کو ایک متد سلطنت بنے کا متبدنانہ مک ماصور الم كئى صديول تك ان مالك كى "إراغ نونريزيوں اور خاند بنگيول كى ايك مسلسل داستان ب التأكه عصل مي معابده كلرك ذریعے سے ان میں اتحاد قائم ہوا۔ جیکے بوجب کو بطاہر یہ تینوں مالک سمرتبہ قرار پائے ، تاہم علّا افضلیت الممارک کو حاصل دی اور وہ بقیہ دونوں سلطنتوں پر احاوی رہا۔ سویدن نے بار بار انقلاب پیدا کرکے حصولِ آزادی کی کوشش کی ، مگر اسے کا سیابی نہیں مہوی یہانتک کہ سلا ہالہ میں گسٹیوس داسا کیے وقت میں آزاد ہوگیا ؛ ناروت ، البتہ سکاشلہ تک ومنالک سے الحق رہا۔ مِنْكُرِي - الشفيرين دريائے لک برشهنشاه آلو اول کو اہل سنگری پرجو فتح حاصل ہوی ' است ان مے مغربی طوں کا فائمہ کرویا۔ وسویں صدی میں جرمنی وقسط سننیہ کے واستے سے میوت کا قدم اس قوم کے درمیان سیا ۔ اس المالاسے ملک بر مغلول کی یورش موتی رہی ، جس سے اسے سخت نقصان بنیا۔ لیکن تاراج سندہ اقطاع کو جرب توم نے بھر آباد کرلیا ۔ سالا کا فاندانِ استيفن (يعني سلسله ارباق) فرمازوا دباء اسك بعداس نسلك ستقطع موجانے پر تاج جار<del>س آف آنجو</del> کے فرانسی فاندان کے باب (۱۲)

ایک شخص کو حاصل ہوگیا ، جو اسوقت تک سسلی و نیپلز کا باوتاہ بن چکا تھا۔ عصابلا میں اسکی نسل کے انقطاع پر تقریباً ایک صدی تک شخت و تاج معرض حبال میں رہے ، جس کا نیتجہ یہ ہوا اکم ملک ان فانہ جگیوں سے بالکل کرور ہوکر ترکوں کے علیے میں نیر ہوگیا۔ ملاک لیم میں ہنگی کی فرج کو تباہ کردیا ، اور اس ملک کے ایک بڑے جے پر قابض ہوگیا اور تقریباً ڈیڑھ سو برس تک ترک اسپر حکماں رہے وصفہ ملک ترک اسپر حکماں رہے جو حصۂ ملک ترکوں کے قبضے سے بیج رہا تھا ، وہ فانمان ہمیں برگر جو حصۂ ملک ترک اسپر حکماں رہے خود فیتاری حاصل رہی ۔

پولیین کرد استفرار کے افتات مہین کی جو کو شیس ایس انجہ ان کے افتفا ہے اور کچھ مختری میں جرکتی کے انتفا ہے اور کچھ مختری میں جرکتی کے انتفا ہے ہے خیال سے میجرک کے انتفاظ کی انتخی میں متعدد استفیاں مرسبگ ازائیز، ایسن ابیولبگ المین کرمیان کے اسا تفد توم سلان کے اسا تفد توم سلان کے لئے مبلنین کا کام دینے لئے۔ اب توم پول کے درمیان جن انزات سے مسجب برابر ترتی کرمی تھی لیکن جب سنند میں براور ان پوپ کے ماتح میں ایک استف اعظم کا تقرر ہوگیا ، و اس سے اس توم میں جرنیت کا ندور کم ہوگیا اسی سے پولون میں ایک علاحدہ و مستقل نظام ندہی کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی انکی قومیت بھی بر قرار رمگئی ۔ گیار صوبی صدی میں پولین کا اطلاق الملاق

دریائے وار تھے کے وونوں اطراف کے اقطاع پر ہوتا تھا۔ آئندہ صدی میں بومیرمینیا ستی ہوا اور اسطرح پولینٹر کے حدو دساحل مجر یک وسیع ہو گئے، ہمر تولینڈ کی ایک شہزادی کے ساتھ شہزادہ طالیلوآف لیہونیا کی شادی ہوجانے سے بولینڈ کے حدود میں دریائے نیبر و نیک طرکے درسانی اقطاع کا بھی اضافہ ہوگیا ۔اسکے بدجب جرمن سليلے پر معف كاسابال حاصل مؤين توشال ميں اسكے مدود اور دسع ہو گئے اور بحر بالٹک سے لیکر بحر اسوڈک پولنڈ کی حکومت میں آگیا۔ قرونِ وسطنی کے خاتمے پر پولینٹر کا کاک ایک زبروست سلطنت معلوم بوتا تعا، جکے ستقبل سے بہت تجھ توقعات ہوسکتی تعیں۔ لیکن سال اقتدار امر کے ہاتھ میں تھا<sup>، عام</sup> رعایا سخت سے سخت مظالم کا نسکار مورسی تھی اور لعض اورائیلی توتیس کام کررسی تھیں جن سے سلطنت کی عظمت کامٹ جانا لاری تھا۔ والشما روس من نودكرار وكيف ميس شماليون في جو ابني آبادي فأم کی اور اپنے خاندان کی حکومت وہاں جائی اس کا ذكر اوبر گزرج كا ب - انكى يه بتيال تقرياً سنكسه ك متدرمي اور اسکے بعد قسطنطنیہ کے اثر سے میعی ہوگئیں۔مغلوں نے اپنا تسلط بحاسور کے شال میں جایا اور روس کی تمام امارتول کو خراج دینے پر مجبور کرویا۔ پندرصویں صدی کے آخر تک روس کا ایک بڑا حصّہ ان کا مطبع و منقاد رہا ، تا آنکہ آئیون سوم نے اس جوے کو کندھے سے پھینکدیا۔ اس نے باقی آزاد امارتوں کو بھی زیر کرلیا اور غالباً یہ ظاہر کرنے کے لئے کہوہ اپنے کو ٹہنشاہ تسلیلیا

باب ۱۹۱

ائندہ مانٹین سجمتا ہے اس نے اپنا لقب " زار " اختیار کیا اعدہ صدبوں میں روس کو جو عظمت حاصل ہوئی ، اسکا سنگ بنیاد اسی نے رکھا تھا۔

یونانی شہنتاہی یونانی شہنتاہی سلمانوں سے مسلسل بریسر بکار اسے کے تمام ایشیائی مقبوضات کو نتے کرلیا تھا 'اور ان کو ایشیائی مقبوضات کو نتے کرلیا تھا 'اور ان کو ایشیائی مقبوضات کو نتے کرلیا تھا 'اور ان کو ایشیائی مقبوضات کو نتے کرلیا تھا 'اور ان کو ایشیائی باوجود بھی اس کے آیک حقے پر وہ مضبوطی کے ساتھ بھے رہے ۔ بوصویں ممدی کے وسط میں غانی ترکوں سے وسط ایشیا سے آکر ابنی شاندار فتو حات کا سلسلہ شروع کیا اور برابر یونانی شہنشاہی کو والے اپنی شاندار فتو حات کا سلسلہ شروع کیا اور برابر یونانی شہنشاہی کو والے کے خال تک بڑ معالی کے متاب کو سخر کرلیا اور ابنا وائر ہُ اُر ڈینیوب کے نتال تک بڑ معالی کے متاب کی مساملام کے مناب بڑ معالی کے متاب برامان کی مساملام کو میں اسکا تدم مضبوطی کے ساتھ جم رہا تھا افراج ہورہا تھا ' بلقان میں اسکا تدم مضبوطی کے ساتھ جم رہا تھا اس نمل و موقع سے وہ اب بھی اس قابل تھا کہ یورپ کی بعض اس میں سلمانتوں کے لئے خطرے کا باحث بنا رہے ۔

## باب (۱۲)

س نشاہ جدیدہ کے مینی علمی خصائص

رمندوطی کے ازیر بحث زبانہ سے غلطی سے قرون مظلم کے نام ر خالاے موسوم کیا جاتا ہے ، تہذیب و تدن سے إلا تكل مقرا نهين تها بلكه أس كا ايك خاص تدن تھا اسیاسی چثیت سے عالمگیر شہنشاہی کا خیال تمام خیالات پر حاوی تعا- جب تیرهوی صدی ین روی شهنشای کا فأتمه موگیا اسوقت مخلف قویس اور شف رئ المنتیس اینی اینی جگه پر نشو و نما حاصل کرنے لیں۔ نربی چثیت سے عالمگیر کلیساکا خیال سرطرف سلط تعا اور پوپ اس کا سرپرست سجها جاتا اس دورک علمی و دبنی طالت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کیلیسانے روی تدن کے جو آمار معنوظ رکھے تھے انہیں جرمنوں کی چرزور ونیسم وختی وم یواً فیواً اخت و اختيار كرتى جاتى تقى - كنيسا جونك نربي وعلى دونون حيثيتون كا جامع تعا اس لے المخدوسل کے تام تنظیات یں اس کی لماقت سب سے بڑھی ہوئی تھی ۔

ارمشرطی میں ایس بہت سے شوابد موجود ہیں جن سے یہ نابت بہبت سی ہوتا ہے کہ ازمن وسطیٰ میں انسانی واغ بانکل مطل شا خرائے انیں تھا۔ کارل اعظم نے بہت سے مدسے جادی علم وعمل میں کئے ، بارھویں صدی کے قریب زمانے بی متعدد مقيداضا في دارالعلوم قائم بوت ، الطيني علم ادب ، تذكر ، سے تھے سیر، توایخ ، سناظرے ادر ندمبی تخریریں برابر شائع ا ہوتی رہیں فلسفے کے در متضاد طریقے الاسمنین و وجو دئین " ظہور میں آئے جن میں سے سرایک فرقے کی ایسی تحریر ب موجود ہیں جن سے ان کی وقت نظر و عدّت ذہن کا بہتہ چلتا ہے۔ فقی مسائل کے متعلق بہت سی کتابیں تعنیف ہوئیں ۔ پرنر فج (کلیروو) ، اکھارک ، مامس ( کیسن) سے مشاہیر نے نہیں كتابي تكمين، جن بس كيسن كي كتاب الراتباع مظيح، خاص طورير مشہور اور صوفی مشرب لوگوں میں ابتاک مقبول سبے امرا کی طرز معاشرت کی ایک ہی مرتب و منضبط صورت قائم تمی <sup>(( نظام</sup> شوبکری اسپیکری اس کا بہترین نمونہ ہے ، جس کا منتہائے خیال یہ تھا کہ ایک بیسان کو نن سپہگری میں کیسا کال اونا جائے۔ اس کے ماتھ ہی نربب ، محن وعشق ، جنگ و جدل ، عجاشب و غرائب سے بھی امرا کو خاصی دلجیہی تھی ۔ مطروں کو بھی ہر طبکہ تبولِ مام عاصل تعار اور شمالي فرانس، جرمني وجنوب بين وه مختلف ناموں سے موسوم ستھے ، عاشقانہ شاعری ادر بالخصوص توی و مربی رزمیہ نظمیں کثرت سے ملعی جا رہی تھیں جن یں سے بعند کے نام

صنائع مغیدہ کا سیلان روبہ ترقی تھا ابیات یں افسانوں کا لکھنا اور عیمی واکابر ندب کی زندگیوں کے طلات اتا شے کے زدیعے سے دکھانا اور اعلی درج کے نغے مرب کرنا اخصوصیت سے داخل تھا۔
اُن میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کی مرح و ستائش میں ہم لوگ اب تک دطب اللسان میں - اگر اب ابوں سے بھی ازمنہ وطلی کی دافی زندگی کا نبوت نہیں ملتا تو بھر اس کے نبوت ہیں ادر کونی مشہادت پیش کی جاسکتی ہے ۔

انشاة جريره استعمني من نشاة مديده اس تدن كا نام ب فطرت ، علوم و فنون اور فلسف کے متعلق ان خیالات کو محو کردیاج ارمنہ وسلی میں لفائم ستھے۔ ہزار برس کی کس میرسی و مکمنا می کے بعد يونان و روما ك قديم علوم يهر روشناس عالم بو رب عق - اوران علوم نے داوں پراس درج استطاکر لیا تھا کہ ایک انقلاب ساپیا ہوگیا تھا۔ ازمنہ وسطیٰ کے تنگ و محدود خیالات رفتار زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے ادر پائے استبارے ساتط ہو چکے تھے۔ یس جب چودصویں اور پندرصویں صدی میں قدیم زمانے مے علوم و نوں کے خزانوں کا انکشاف ہونے لگا تو معًا یہ دلولہ سیدا ہوگیا کم ولیسی ہی آذادانہ زندگی بسر کرنا جائے جس نے انسنہ قدیر کو اس در بے الموش وخرم و ولفريب بنا ديا تها ـ سيكن جونكه يه مكن سفاكه وفيه واحدة تمسام گزشته مالات وخیالات کو ترک کردیا جائے ۔ اس لیے بالطبع يه جوا كه قديم خيالات في ازمنة وسطى كم حالات ونعيالات سے

ملکر ایک خاص ہیئت اختیاد کرلی جے نشاۃ مدیرہ سے تبیر کیا

جا آ ہے۔ فشاۃ جدیدہ کی ابتدا ادر اس کی انتہائی ترتی دونوں ابتدا اطالیہ اطالیہ میں ہوئی اور دہیں سے یورپ کے تمام میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔ میں ہوئی۔

متم ک مخریک کے لئے اطالیہ کے طالات تمام جگموں کی به نبست بدرجها زیاده موزوں علی - اطالیہ میں روی تبذیب و تدن کا اثر سب جمهوں سے زیادہ موجود تھا ، خود روما اپنی تمام یادگار اور اپنی کثیر روایات کے ساتھ الحالیہ ہی میں واقع تھا الملیسنی زبان اگرچہ روزمرہ کے ایستعال اور ضروریات وقت کے کاظ سے بہت کچھ بدل کئی تھی اور لاطینی کے بجائے اطالوی بنتی جاتی تھی پھر بھی اس یں یہ توت باتی تھی کہ وہ رو ا کے مجتمع علوم و فنون کو قائم رکھ سکے ادر اسے اطالوی قوم کی طرف منتقل کر سکے ۔اطالیہ بی شہنشاہی كا اثر تام عكموں كے زيادہ كمزور تھا جس كا نتيجہ يہ ہوا تھا کہ وہاں جاگیری طریقے نے کبھی مضبولمی کے ساتھ جڑنہ پکڑی-شہریآذادی ماصل کرنے یں اطالیہ کے شہرسب میں آھے بڑھ ہوئے تھے، علاوہ اور اسباب کے ال شہروں کے محسل قع بھی ایسے تھے کہ وہ زہنی تحریک سے پیدا ہونے كي لي بالوزون ع اور ايك مت كك تهذيب وتعك یں انہیں شہروں نے تمام دنیا کی رہبری کی -

تهذيب نشاة إبس تهذيب وتتن ي يه تحريك جونشاة جديده یدہ کے نام سے مشہور ہے ، اور جس کی ابتدا اطالیہ برکھارط کی ایں ہوئ تھی ایک بہت ہی پیچیدہ نے ہے۔ تصنیعف اس امر کا ملحوظ رکھنا بسافروری ہے کواس نتائج موریدہ وکھنا جا سے اس امر کا ملحوظ رکھنا بسافروری ہے کواس نتائج موریدہ وکھنا جا دیالات و تعلقات \_\_\_ زندگی پر اثر ڈالا تھا اس نے فاندان اور نظام معاشرت کے اندر انسان کے درجہ و منزلت کو بدل دیا تھا ، سلطنت کے متعلق خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا تھا ،زہنی مد نظر كو وسست وكمير داول ميل علم كا ايك شوق موجزن كر ديا -ا خلاقی آزادی کا زوق برصا دیا ادر قوائے ظامیری و باطنی ادر دنیا کی پاکیزہ چیزوں سے تمتع حاصل کرنے کے خیال کو بہت سرقی دیدی بلکه کهنا چاہئے که خود یه خیال بیدا کر دیا - نشأة جدیده ك بعد ابم خالات ديل من رج ك جلت بي -نشاق چدیدہ انسنہ رسلی کے نظریہ سیاسی کا ماصل یہ تھا کہ فے تفل مربی اوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ خدانے حکم دیوا ہے کہ سیاسی کوبدل تام دنیا برشهنشاه حکمران هو ادر بادشاه امرااور ووسرے عالی مرتبہ اشخاص اس کے تابع فروان رمیں ۔ مکومت کی اس شہنشاہی ہیشت کے متعلق جب یه سمجه لیا گیا که ده خدا کی مقرر کرده ب تو پهرایس میں چون و چرا کی گنجائش باتی نہیں رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

ارسنه اوسطی میں کوئی شخص کبھی بھول کربھی یہ نہیں یوجیمتا تھا کہ

حکومت کی به صورت وافعی مفید بھی ہے یا نہیں اور آیا کوئی ووسری صورت اس سے بہتر موسکتی ہے یا نہیں ؟ نشاؤ جدیدہ نے اس سیاسی فيال بن ايك إصولى تغير بيداكر ديا - اب يه خيال رامج جوجلاكم .. حکومت "انتظام مملک کے لئے قائم ہوتی ہے اور اس کئے حکومت کی بہترین صورت وہی ہے جس میں انتظام سب سے بہتر بوسکے۔ یس سے یہ بحث پیدا ہوئی کہ حکومت کے اغراض کیا ہیں اور ان اغراض کے حاصل کرنے کا موزوں ترین زریعہ کیا ہے -جس علم كو سياسيات كيت بين اس ك ابتدارنشأة جديده كى اسی بحث سے موئی ۔ لوگ یہ یقین کرنے سکے کہ حکومت کی کوئی خاص شکل خدا کی مقرد کردہ نہیں ہے بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے اور اس لئے انسان کو یہ حق ہے کہ جس قسم کی حکومت ے تحت یں وہ رہنا چاہے ویسی ہی مکومت قائم کر لے۔ انہیں نے خیالات کے زیرافر میکیولی نے " وی پرس" ( مکمران The Prince ) کے نام سے ایک دلیسب کتاب کھی اور اس میں حکومت کی علی کارروائیوں سے بحث کی-انگلستان یس سرامس مور نے اپنی مشہور زمانہ کتاب انٹیسیا (سلطنت المقام) مکھی جس میں اس نے یہ وکھایا کہ ایک اہم والمل سلطنت کسی

فشا ق جدیده درسری نظرے دیکھا جائے تو یہ کہنا چاہئے کہ است کے است کا انشاء جدیدہ نے قلامت بسندی کی حایت میں ازمین وسطی زیدورہا بات کا ازمین وسطی زیدورہا بات کا انسان کا طبقہ الٹ دیا۔ ازمین وسطی زیدورہا بات کا

باب ۱۷۱)

بیداگردی - ازمانه تھا اوگ اس عالم کوعیش و هشرت کامقام بیداگردی - انہیں مجھتے تھے بلکہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ عا لم صرف اِس لِے ہے کہ بہاں دکر داد آخرت مع کرلیا جائے۔ رابيب موجانا اوج كمال بريبغ جانا تھا۔ فين و لطانت كے میدان میں صرف اظلاقی و نزیبی لموبی کی قدر عمی مصوّر صرف عباد و زباد کی تصویری بناتے تھے۔ ازمنہ وسطیٰ کے لوگوں کو یونانیوں کی حربیت، حُن پرستی اور عیش وطرب کی کچھ خبر مذتھی۔ لیکن جب علوم قدیمہ کے معلومات نے وسعت ماصل کی او أنكميس كمليس لوك ديوان واد إس كوشش بين لك كي كم إس زمانے کو واپس لانا چاہئے ۔ لاطینی و یونانی زبان کے حصول کا زوق وشوق انتها کو بینج گیا ، ادر سرطرف برانے مصنفین کے ایسے تلمی مسودات کی تلاش ہونے لگی جن کا ابتک یتدند چلا ہو۔ کسی شخص کے پاس الیڈکے ایک نسخ کا ہونا ایک بڑا المیاز سجعا جاتا تھا خواہ دہ اِس کے برطفے تک پر قاور نہ ہو۔ اس زمانے کے اہل علم (جنھیں علمائے تداست کہتے تھے) مرت المینی ہی کو اِس قابل سمجھتے ہے جوملمی اغراض کو پورا کرسکتی تھی۔ یہ مالت اس مدکو پینے گئی تھی کہ بھرارک جس کی شہرت اس کی اطال<sup>ی</sup> زبان کی غزلوں کی وجہ سے قائم ہے ، خود ان غزلوں کو اسینے لئے باعثِ عارسجُمعتا تحمار ادر توقع كيه ركمتا تحماكه وه ابني لاطيني تحريرون کی وجہ سے اہدی شہرت ماسل کرسکینگا۔ گر اِس وقت اُن تحرروں كو كوفق جانتا بهي نهيس-

قشا قید بدہ ایونانیوں اور رومیوں کے بنائے ہوئے مجسوں کے فِفْنُون ادیافت ہونے سے قداکی دستکاریوں کی سُن وخیل

لطبیقہ میں کی طرف خیال مائل ہوا اور اسی زمانے سے

اصللح كى - انون لكيف كمطيح نظريس ايك أنقلاب بيدا موري من الك انقلاب بيدا موري من الكان الكلف الكلف المارية الم

عالم آخرت کے تصور یں رہتے رہتے گھل گھل کر پوست وہتخواں رہ جاتے تھے، ان کی تصویروں کود کھنے سے طبیعت میں انقباض سا

ہو جاتا تھا۔ گر اب مصور انہیں چھوٹر کر یونانی خیال کے موافق

حُن و لطافت کی تصویریں کھیسے کے تھے۔ شکیل مروں اور

حین عورتوں کی تصویریں اس طرح دکھائی جاتی تھیں کہ وہ اِس دنیا کے عیش وطرب میں مشغول ہیں۔ خیالات اس قدر پلطا کھا

عليَّ تع كه ارمنه وسطى كى سر چيز سے نفرت جو كئي تھى اور قديم

زمانے کی سرشے قابل قدر و قابل تقلید سمجھی جانے کلی تھی -

نشاء جدید الله است وسطی کے لوگوں کو عالم نطرت کے مُن وخونی عالم نطرت کے مُن وخونی عالم نطرت کے مُن وخونی عالم کائنات عالم کائنات

تصور کو بدل ای کو برا شیخت تے یہ عقیدہ ضور تھا کہ خلانے

دنیا کو بیدا کیا ہے اور اسے بہت اچھا بنایا ہے

مگر انسان کی لغزش کی وجہ سے تمام عالم کائنات خراب ہو گیا ہے۔ اور اب اس دنیا کا حکمراں شیطان ہے۔ اِس

خيال كا نتيجه يه تها كه كوئي شخص نه تو عالم فطرت كا مطالعه كرا اورنداس کی قدر جانتا تھا، جس شے کو ہم علم طبیعیات کہتے ہیں

ان كا مطالعه توتكويا سحركا سيكهنا تفا ادر إس علم كو جس ورجه نربوم سجھا جاتا تھا اِس کے لئے صرف یہ جان لینا کانی ہے كه أن علوم ك مطالعه كرنے والوں كى نسبت يه يقين كرييا جاتا تھا کہ وہ بھوت یلید سے تعلق رکھتے ہیں ۔ یوب سلوطرورم ایک نهایت دی عسار شخص تعالس کی نسبت یه تفت گرمدلیا كي تعاكم بوب بلخ ك لخ اس في اينكو شيطان ك باتد بیع والا ہے۔ راجر بیکن آپنے بتح علمی اور تحقیقات کی وجرسے جس طرح زندگی بھر پریشان رہا اس سے صاف داضح ہوجاتا ہے که عساوملینی کی بایت ازمعهٔ وسطیٰ کا خیال کیا تھا۔ پیٹرارک ( ١٣٢ - ١٣٤ ) ك حالات اس معالم يس نهايت رليب ہیں۔ اسے دنیا کی خوشنا چیزوں سے بالطبع مسرت ہوتی تھی۔ بہاڑی، دادی، سبزہزار، گل دیکاں، دہ سب سے حظ مامل كرتا تھا۔ شايد كئي صديوں كے اندر وہ يبلا شخص تھا كرجو محن سفرے شوق اور بلندی پرسے نیجے کے منظر کے نطف مال كرنے كے لئے كسى يہار بر چراها ہو مصطلابيں دواسى شوق مي فرانس کے کوہ ونٹاکس کی بلندی تک چلا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ازمشہ وطل کی غلامی سے انسان کی رہائی کا آغاز بہت اچی طمح ہوگیا تھااور عالم فطربت کی الفت اور اس کی ولیذیریوں کی رغبت جب ایک بار پیدا ہو گئی تو پھر برابر ترقی ہی کرتی گئی۔

بیدا ہو ی دبھر باہر سرں ہی سری سی -نشا ہ جدید ہے انشاہ جدید کی دوسری خصوصیت یہ مقی کہ اس نے نے انفرادیت انفرادیت کے خیال کو بہت ترتی دی اعاظم بعال کی قدرومنزلت جیسی اس زمانے میں ہوئی ایسی شاید کسی اور زمانے میں نہ ہوئی ہوگی۔ لوگ شہرت حاصل کرنیکے تیجیے جان دیدہتے تھے۔ سرشخص کی تمنا یہ تھی کہس

حاصل ہوسکتے ہوں حاصل کرلے ، بو کام بھی مکن ہو اسے كر والله ، مرايك ميدان سى بين دى كوع مبقت كے جائے اور جہاں کک ہوسکے اپن جدت طرازی سے اپنے کوایسا بنائے کرسب کی نگا ہیں اسی برطریں - بروفلسکو ، امکل اینگیلو، اور ڈاونسی علم عمل کے ف شعبوں میں شہرہ آفاق ہیں، مگریہ امتیاز صرف انہیں جندافزاد کھ محدود نہیں ہے ، بلکہ اس زمائے کے خیال کے مطابق جامع الحیثیات بل افراد کے یہ صرف چند نمونے ہیں۔

جديده ازمنه وسطى مين جاكيردارون كا تصرمعا شرقى زعد كى كامركز تھا ، مگرشہروں کے نشوونما اور نظام جاگیرات کے زوال سے ایک نئی شہری زندگی ہویدا ہوگئی یشہرونکی ہے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ربط ضبط کی نئی نئی مہریں پیدا ہوئیں ۔ ووتین، جلسه رقص وسرود کی محفلیں اوربہت می

تقريبات ايسي قائم ہو گئيں جو ابتاك جارى ہيں ، نشأة جديده مين نظام معاشرت

فشاة حديده في اس تم ك تنيرات كساته الراخلاتي وندي اعال واقتلات ای وفریب مسمی تغیر رونا ہو جائے تو استعاب کی کوئ وجہ نہیں علی تغیر برا اوسکتی - ررحیقت اس نشاهٔ جدیده کے ساتھ ہی ساتھ سا / اس کے دعاوی اور تعلیمات کے متعلق بری

بيروائي پيدا جوكئي - اكثر لوگول كو كليسا اور بادريول كا مضحكه أراف يس بہت ہی نطف آیا تھا ، لوگ مرب کے تبود کو برطرف کرے اور بطامر حق و با کلل کے تمام خیالات سے آزاد ہوکر نہایت شرمناک معاشب اور بد کاریوں میں متلا اور آئے اور اِی میں سرست رہنے لگے ۔ اطالیہ کے دورِ قدامت پسندی کا یہ نہایت ہی مہیب منظر تھِا۔ کچھ دنوں یک یہ امید تمی که علمائے قدامت کلیسا یس اصلاح بیدا کردینے، ارسیس جواس زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا اسے نئی تعلیم اور نئے علما سے بڑے ہی توقعات تے مگربہت جلد طاہر ہوگیا کہ ایلے کاموں کے لئے جس اخلاقی صداقت کی ضرورت ہے وہ ان علماء میں بالکل مفقود ہے۔ نشاة چدیده کی انشأة جدیده کی ابتدا اگرچه اطالیه میں ہونی تھی مگرده بہت تمام البلد تمام يورب من بيل من الدر جلك اس س وي خرابيان اور دہی موسیاں ظاہر ہوٹیں جو اس کے مولداول میں اللهرجوني تقيس- يندرهوي اور سولهوي صدى مين جرمنی، فرانس اور انگستان پر اس کا اشرغالب را- جرمنی میں علمائے قدامت میں ایک گردہ تو عیاری وہوسناکی میں بھنسا ہواتھا مگرایک دوسرا کردہ سخیدگی سے کام کرنے اور تعلمی و ختیبی اصلاح کے مسائل کے سلجهانے میں لگا ہوا تھا ، فرائنس ادل کا دربار نشأة جدیدہ کے اثر یں گھرا ہوا تھا ، اور فرانس کے شہروں میں صدقی دل سے کام کرنے والے اور لائق عالموں کے آیسے گروہ جمع ہو گئے ستھے جن میں نئی تعلیم نے ایک علمی شوق دولوله پیدا کردیا تھا۔ انگلتان کا رجرق سوم جسے ہم اس کی بداعالیوں کی وجہ سے نفرت کی نکاہ سے ویکھتے ہیں نشاة جديره ے حکوانوں کا ایک سچا نمونہ اور سیکیولی کی تعلیمات کا عامل تھا۔ کات اس کروس این ایک سچا نمونہ اور سیکیولی کی تعلیمات نے آکسفورڈ کو انگلستان میں اس تحریک کا مرکز بنا دیا تھا۔ شیکیبیر کو توسیمونا چاہئے کہ دو اس سے سے سے کہ دو اس

ورونكي افغادي إجاكه نشأة جديده كا فاص الخاص وصف يه تفاكه برايك جينتيت سيع فريم نتے سے كناره كشي اختيار كي جائے - اس وج سے کلیسا کی طرف سے روز افزوں برولی اور پوب کے وْعَانُونِي كُلُحُالِفْتُ وَعَادِي كِي تَرَقَى يَدِيرِ مَخَالَفْت كُو اسى مِأْنب مُسوب كرزا ا مائے لیکن خودمنصب بویب کی اس وقت جو حالت عی اس كے سمجھنے كيلئے صرور ب كه جوہنسطانی كى تفکش كے بعدے اِس كى تاریخ کو یھربیان کیاجائے شِہنشای کے ساتھ اس کشکش میں اگرچہ بوپ کو كاميابي صاصل ووكئ تھي مگراسے بہت جلديه معلوم ووكياكه إس كى مالت سابق سے برتر ہوگئی ہے ، درحقیقت پوپ کی خود ختاری کواب شہنشاہی سے ا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا ، مگراس کی جگہ پر اب دوسرے توی تر زشمن بیدا ہوگئے سے دوسرے مالک ہوگئے سے دوسرے مالک میں بھی اب قومیت کا احساس ٹرھتا جاتا تھا کا وہ اپنی خودمختاری کے لئے بیجین تھے اور یوپ کے اقتدار کو اپنے معاملات میں ایک ناواجب ملاخلت تضور كرتے ادر سروقت اس كى مخالفت برآباده رہتے تھے۔اس توبي نفاتي كااثر كارونلوں كے كروہ برجمي برراع تصا ادر اب يوب كے انتخاب سي كميمبتي و یک رائی وشوار موکئی تھی ۔ اس وقت یورب میں فرانس کی طاقت سب سے طرصی ہوئی تھی اور شاہ فرانس کو یہ فکر لاحق تھی کہ پوپ سے اپنے حسب مطلب

لے ؛ پیپ کے لئے صورت مالات کو نا قابل برداشت بنانے کے لئے وما يوب إيك اور وجه يديدا موكئ كه الل روما ك ولوس ميس و خَالُ فَ الله و منارى كا خيال موجزن بوكيا ادر الهول في بادم يوب ے روما میں قیام کرنے کی مخالفت کی ۔ انٹوسنٹ جہام ١٣١٦- ١ ١١٥) نے اپنا زمانہ بہت کم روماً میں گزارا۔ الكزير چهارم (۱ م ۱۱ - ۱۱ ۱۱) و إل كبهي كيا بهي نهيس - كليمنط جهارم (۱۲ ۱۵-۱۲۹۸) بروکیا میں را کرنا تھا۔ الحالیہ کا باتی تمام حصیبی تنہا پوپ کے قبضے میں نہیں تھا۔ فلورنس ، ونیس اور جنیوا کے سے بڑے بڑے شہربہ برے حمة ملك بر آزادانه قابض تے ، جنوبی اطالیه فرانسیسوں کے یاس تھااور شل کے کھھ مقتے برجرمن مادی تھے۔ فرائیسیسوں کے خلاف اہل سسلی کے بناوت کر دینے سے آراگان کے بیطرسوم نے اس مزیر میر قبصنہ کر لیا تھا اور اس طرح بوب کے سیاسی خالفوں میں ایک طاقت کا اور اضافہ ہوگیا تھا۔

بوب نتخب ہوا اس نے اپنے دعاوی توسب سے برصا دیئے گراس کا انتخار سے نتخب ہوا اس نے اپنیس ہشتم انتخار سب سے برصا دیئے گراس کا انتخار سب سے کردر تھا ، اس نے ایک شہور فران یہ جاری کیا کہ طبقہ مذبی سے خارج کوئی شخص (یعنی سلطنت) کیلسا کی زمینوں سے کسی قسم کا محصول نہ اوا کریں اور بصورت نہ لے اور پادریوں کو حکم دیدیا کہ وہ اس قسم کا محصول نہ اوا کریں اور بصورت خلاف وزی خارج منابع عن الملة کرنے کی وجملی دی ۔ چونکہ کیلسا کے قبضے می خلاف وزی خارج وزیمین تھیں اگر اس حکم برعل کیا جانا تو سلطنتوں کی بہت وسیع اور زرخیز زمینیں تھیں اگر اس حکم برعل کیا جانا تو سلطنتوں کی آمدنی بہت وسیع اور زرخیز زمینیں تھیں اگر اس حکم برعل کیا جانا تو سلطنتوں کی آمدنی بہت کھٹ جاتے ، اس لئے قلب جہارم (شاہ و واش) نے اس کا

ياب (١٤)

یہ جواب دیا کہ فرانس سے اطالیہ میں روبیہ لے جانے کی قطعی ما افت کردی اور اس طرح بوب كي آمدني بندكروي - بانيفيس في اب وبكرفلي مصالحت كنى جابى اوركهاكه فرانس مي اس حكم ك نا فذكر ف كالنشا نہیں تھا بلکہ فرانسسی باور ہوں کا تین برس کا عشر بھی فلپ کو دیدیا لیکی پھر بهت جلد مناتنتُه بيدا جوگيا - فلي اس بات برجا جوا تعا كركسي دكسي طرح بوب كو دليل اور ايني قوت اور غليه كو ثابت كرے - بانيفيس\_خ خاندان کالونا کے دوشخصوں کو رومات بکال دیا تھا ، فلب نے نہ صرف انہیں انے درباریں واخل کر لیا ، بلکہ یویٹ کے وکیل کو بھی گرفتار کرکے قيدكرليا - بانيفيس نے غصے بن اكر كے بعد ديكرے فران جعيجنا شروع کے اور ایک فاص فسرمان ( Unam Sanctum )إس مصنمون کا شائع کیا گیا که یوب کو دینی و دنیادی دونوس اختیارات حال ہیں ، ادر جو شخص اس کی مخالفت کریگا وہ ضدا کے حکم کی مخالفت کرنے والا سجها جائيگا۔ دنياوى معاملات يى بوب كى فرمال نديرى كونجات ك لے لازی قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ باننفیس کے فکت کوید وهمکی ہی دی که اگر وه باز نه انیگا تواس معزول کر دیا جائیگا۔ اور اس پر لفائنت بیجی جائیگی۔ فلی نے اپنی مجلس شوری کے دوسرے اجلاس میں باليفيس يرببت سے الزامات لكائے اور اس معاطے كے لے كرنے كے ا ایک عام مجلس طلب کی - بانیفیس نے قلب کو ملعون قرار دیگر اس کی معزولی کا فرمان صاور کر دیا - مگرنتیجه صرف پر بهواکدایک بی میکید کے بعد بادشاہ کے سفیر ولیم (نوگیرٹ) ادر فاندان کالونا کے لوگوں نے بوب کو انگنی میں محصور کرلیا ادر اس سے رانت و برسلو کی سے پیش آئے۔ گرچندروزبعدوہ رہا کر دیا گیا۔دوسرے ہی جینے اس کا استقال ہوگیا اور غالباً انہیں اہانتوں کے ربخ و غصے نے اس کی جان لی۔

منالوکی جین این این ایس بی وہ شخص تھا جس نے منتعلیٰ کا جش سنایا منا اور اسی واقع نے اس زمانے کے لوگوں کے

جذبات وخیالات کوبہت اُبھار دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تھرب کے موقع پر بانیفیس نے اپنی دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تھرب کے موقع پر بانیفیس نے اپنے دلی خیالات کا اظہار کردیا۔ وہ اس شان سے شہنشا ہی تخت پرزینت افروز ہوا کہ اس کے سربر تاج ، کمریں تلوار کا تھ میں عصا تھا ، اور اس نے چلا کریہ کہا کہ ایس ہی تیصر ہوں ، میں ہی

شهنشاه بهون مي انشه ما مل

بوری میں اینیس کے جانتین بندکٹ (۱۳۰۳ – ۱۳۰۳) پر فرانس کا غلبہ فلیس کے جانتین بندکٹ (۱۳۰۳ – ۱۳۰۳) پر فرانس کا غلبہ فلیس کے مجبور میں کا تعلق تھا بانیفیس کے میں کا تعلق تھا بانیفیس کے

معادی واپس نے لیا۔ بنڈکٹ کے انتقال کے ایک برس بعد تک سریونا کے مدید کرنے میں انتخاب کرنے کے سکرے کو سال

کارڈنل کسی امیدوار کی نسبت اتفاق رائے نہ کرسکے ، آخے رالامر شاہ درانس کی ریشہ دوانیوں سے فراہیسی فربق نے اسقف آرڈ ہو کو پوپ منتخب کردیا کہ اس سے اور فلی سے پہلے ہی خفیہ سازباز ہو جکی تھی۔ اس نے کلیمنٹ پنچم (س، ۱۱س سے ۱۳۱۱) کا نقب افلیاد کیا اور اسساء

یس فلب کے حب مرضی اینا کل دربار ادگنان کونتقل کر دیا۔ دو آیس رہنا ہمی اب فالی از خطر نہیں تھا ) امراکے فاندان برا پر سطرکوں پر فساوات

بربا کرتے رہے تھے اور جو لکہ جرمن شہنشا ہوں کی طاقت کمزور ہو جکی تھی اس لئے کوئی امن و انتظام کا قائم رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن پوپ کے وربار کا اوگنان کو منعل ہوجانا بہت مرا ہوا وہاں جاکر ہوپ بالکل ہی مناہ فرانس کے اثرین آگئے۔فلپ نے کیمنٹ بر دباؤ ڈالنے کے لیے بہت سی عیاداند وموثر تدبیریں اختیار کیں بہاں یک کہ اس بنعیب بوپ کو ابنی مرض کے خلاف مجبور ہو کر (ان اسٹ شیلر) کے طبقے کے تباہ کروینے میں بادشاہ کی اماد کرنی بڑی ۔

جان بست ودوم کو اینا بہت زیادہ **وتبع فتناه للوگ** وقت منصب شهنشاهی ادر معاملات ا<del>طالبی</del>ه کے شعلق الدُوكَ (شاہ بویریا ہما سوا۔ یم موا) کے ساتھ شکش یں صرف کرنا پڑا ۔ اس پرفاش کی ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک نیا نظری للفنت ظہور نیریر ہوا ، جے بیروان فراس کے ایک فرقے نے شائع کیا تھا۔ اُنہوں نے یہ خیال بیش کیا کہ توم ہی " صاحب اقتدار اعلی / سے - لفظ ١٠ كليسا / كا مفهوم يه سياكيا كه إس يس حضرت عیسی بریقین رکھنے والمالے تمام لوگ شاول ہیں اور روم گیتھولک عقیدے کے موافق صرف ۱۱ یادریوں با اس بنظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عام لوگ بھی طبقہ منرس میں وافل ہیں اور حکومت مدرسی میں انہیں بھی شريك كرنا چاست - اعلى ترين انتدار ايك ١١ مجلس مام) كو تغويض بوذا چاہے منصب بابا کے بانی رسولان میسائی نہیں ہیں بلکہ بینصب کافشنطائی کے وقت سے بیدا ہوا ہے۔ پس پوپ کو بادشا ہوں برکوئی اقتدارہیں ہے

عه یدایک فوجی جاعت بھی جو بلورخود قائم تھی ادر اس نے اپنا یہ کام قرار دیا تھا کہ ارض سقدی کوجانے دائے دائروں کی مفاظت کرے۔

اورسلطنی اس کے اثر سے باکل ازاد ہیں - بیروان فرانسس جب بالاطان اس قسم کا عقیدہ خالف شائع کررہے تھے تو لڈوگ ان کی حفاظت کرتا تھا اور وہ لڈوگ کو اس کی جدوجہد میں مدد دیتے تھے ۔لیکن اس کے ساتھای اور کھنے والے بھی تھے جو پوپ کی ٹوقیت کے قطعی اصول کی حلیت کررہے اور اسے ترقی دے رہے تھے ۔

4.4

باپاؤں کا قیام جننے زمانے تک اور کتان میں رہا اس زمانے کک اور کتان میں رہا اس زمانے کک اور کتان میں رہا ہے کلک ان کے دربار کے تکم اخراجات منضبط ہو گئے تھے اور وہ کثیر مقدار میں روب جمع کرنے کے لئے مرطح پر کوشش کر رہے تھے۔ان کے قیام اور کتان کے اس زمانے کو کلیسا کی تاریخ مکھنے والے بالعموم المابل کی مجلاو طبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

تفرق عطلی اجداری استان میں منصب بوپ کے بابت تفر نے کی ابتداہونً افغرق عظلی ابتداہونً ابنا دہار استان میں منصب بوپ کے بابت تفر نے کی ابتداہونً روما میں واپس کے گیا گر دوسرے ہی سال اس کا انتقال ہوگیا۔ اربی ششم نے (۱۳۵۸ – ۱۳۸۹) جس کا انتخاب روما میں ہوا تھا این سخت برماڈے سے ان کارڈنلوں کو برگشتہ کر دیا جوشاہ فرانس کے اشر میں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس سے منحوف ہوکر اس کے آنخاب کو میں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس سے منحوف ہوکر اس کے آنخاب کو مامائز قرار دیدیا۔ اور کیمنٹ ہفتم (۱۳۵۸ سے اس سے منحوف ہوکر اس کے آنخاب کو مامائز قرار دیدیا۔ اور کیمنٹ ہفتم (۱۳۵۸ سے انہ وہاں اس نے بوپ کا سلسلہ قائم رکھا۔ ادھر روما میں آربن ششم اپنی جگر پر جا رہا۔ بیں اب دوشخص منصب بوپ کے دعویدار ہو گئے۔ جرمنی انگلتان اور فرانس کا مولی کا مولی کی دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی منصب بوپ کے دعویدار ہو گئے۔ جرمنی کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی منصب بوپ کے دعویدار ہو گئے۔ جرمنی کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی اور بولیا۔ ادر فرانس کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی اور بیست کے دیویدار کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کا اسکائلینگانی کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کی جانباری کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کی جانباری کی جانباری کا اعلان کر دیا۔ ادر فرانس کی جانباری کی خواند کی جانباری کی جانباری

اورین ، کیسٹائل ، اور آراگان ، کلیمنٹ ہفترے ساتھ رہے ۔ تقریباً میں میں تكس يوب كے ووسليلے قائم رسب اور اہل فربب حيران تھے كدكس ك تبعیت کریں - اس تفرقے سے فور منصب پوی کے متعلق نہا یت سخت امتراضات کے وجوہ بیدا ہوئے اور وکلف وہس کے سے لوگوں کو موقع ال گیا کہ وہ کلیسا کے مسلمات کے خلاف خیالات شائع کریں۔ العقادمجلس كي جونكه رونوں يا پائل ميں سے كوئى بھي اپنے حق سسے وست بردار نہیں ہونا چاہتا تھا ، اور بغیر اس کے اس تفرق كاختم بوتا نامكن معلوم بوتا تعااس لغيه خيال مدا ہوچلا کہ اس شکل کے حل کرنے کے لئے ایک اسی مجلس طلب کی جائے جس مين بلاقيد برشخص شريك بهوسكے-اس خيال كي اعيد ميں يركها جا ا تعاكه فربب كے اوائل زمائے ميں مجلس بھى كا اقتدارمسي سے بالاتر بوا كرا تهاج اب بايا وسف فعب كراياسي اس ليم الم مجلس ماستدى منعقد ہونی جائے اور اسے یہ نیسلہ کرنا چاہئے کہ صبح بیب کون ہے (کیوکلہ كلس بى اس قىم كى فيصلى كى مجازى بهت بحث وسباحة كے بعد كا دوالان نے مقام پیسا یل ایک مجلس و الله بین طلب کی - اس مجلس نے دونوں یایا ڈن کومنوزول کرے الگرفترینجم کو پوپ متخب کردیا مگرمعزول شدہ یا یاوں فع مجلس کے افتیاد کے تعلیم کرنے سے امکار کر دیا اور اب دو کے بجائے تین پوپ ہو سے اور حالت بدسے بدتر ہوگئی ۔ الکر مدر پنجم نے اگرچہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یک بیوپ کے منصب اوراس کے متعلقه اخراجات درست نه جو جائمنگه اس وقت تک ده اس مجلس کو برطرف نہیں کریگا مگراس نے بہت جلداس بناپر اسے ملتوی کرویا کہ ال

ے کام کے تسروع کرنے کے لئے کافی تیاری نہیں ہوئی ہے -اس اصول کے بیدا ہونے کی وجہ سے کہ عبلس کو پوب پر افتیار مصل ہے اس رمانے کو ۱۱ دورمجلس ا کہتے ہیں . اس كلس كى بناپروداد مجلسيس منعقد بہوئيں ايك كالسنينس یں اور دوسرے بیسل میں - کا تشینس کی مجلس (منعقدہ کا الاکا کا ) میں تفرقے كامعالك بموزير بحث الياكيا - برايك كارونل في بمرطف أجما كه أكراس كا انتخاب بهوا تووه كليسها بين اصلاح بهوماني تك المجلس بهكو برطرف نہ کر کیا۔ مینوں بایا وُں کو معزول کرنے کے بعد علامائہ میں مارشنجم كا انتخاب بهوا۔ اس كے بعد مجلس اصلاحات كى كارروائي جارى كرنے كے الے تیار ہوئی مگر جو لوگ سب سے زیادہ بدول اور سب سے زیادہ اصلاح کے طالب تق دبی اس امربراتفاق نه کرسکے که کیا تغیرات بونا ماہے۔اس اختلاف سے موقع باکر پوپ نے بہت جلد علس کو برطرف کردیا۔

کمجلس بلیسل ابیسل کی مجلس داسه ۱۱- وسه ۱۱۷ کا نفع صرف بیه مواکد اصلاح طلب فری کی کمزدریاں ظاہر مہوکٹیں کیونکہ یہ مجلس ایک کام بھی کمل نہ کرسکی - اس لئے التوجن جہارم ( اس ۱۱ اے مرم) کے وقت سے بابویت کے ایک نے وور کا آغاز مجمنا جاسے ﴿ مجلسی خیال ا كا زور جانا ربا بوب الحالية كى سياسى جدوج، ديس معنس كي اور نشاة جديده کے خیالات نے بھی ان کے دلوں میں گھرکرلیا - اس زمانے میں ان کی حیثیت ونیاوی حکرانوں کی سی معلوم ہوگئی تھی وہ بڑی شان وشوکت سے رہتے، متقل فومیں رکھتے، اپنے وشمنوں کے فلاف جنگ کرتے اور پوری نیز الحالیہ کے سیاسی وسفارتی معاملات میں بہت زور کے سا تعوشر کی

- 2 - 37

ازارنشا أجديده كحكرال كي ينيت سے يوب صنعت وحرفت اورعلوم وفنون کے بہت برے سرروست بن كر تفي كولس بنج (١٨١١ - ٥ ٥ م) جونشاة جديده كا يهلا يوب مجما جآباہے ، عارتوں کے بوانے اور علوم کی سربریتی کینے میں بہت ہی سرگرم تھا ا تلمی سودات کا جو وسیج دفیرہ اس فے جع کیا تھا اس سے ایوان بوب کے کتب فافے کی ابتدا ہوئی۔سرکتوں کی اخری شوش کو معالیہ منهایت شخی کے ساتھ دباکراس نے شہر (روماً) بربھر اپنا تسلّط جمالیا۔ نخرخاندان بورجيا الكرندرششم (٩٢ م)- ١٥٠ ما) ، اورجوليس دوم (سر ١٥٠ م سوا ۱۵) چونکه برا برجنگ وجدل میں مصروف رہے اس وجے سے وہ جنگی پویہ كيلان لك عقر - ليو ديم اس ١٥ - ٢٧ س١١) في روما كوصناعي اورعلم كامركز بنا دیا اور اس کا دورحکومت نشأة جدیده کے معراج کال کے معاسر ہونے ک وجرے بہت ہی نایناک ہوگیا تھا۔ صرف ایک ریفل کی جس صد تک ہی نے سربیتی کی وہی اس کی شہرت و اموری کے لیے کافی ہے ۔ پوپ کے

ورباریں ایک بہت بڑی تعداد معتدوں، محروں اور فاؤموں اخرا جان - اور ملازموں كى ربتى تقى بستقل في تائم تقى عايشان عاتين ابن رمی تھیں افتان ونگار ، مجتنے ادر دوسرے پسندھا طریفیس کاموں کا سلسلہ جاری تھا التلمی مسووے اور کتا بین فریدی جارہی تھیں۔ ال علم كا ايك كروه كثير دامن دولت سے دابتہ تھا ، حكومت ك اخواجات عى طرفع ہوئے تھے كيونك تمام حكومتوں سے يوب كے تعلقات قائم تع ك ان سب ضروریات کے لیے ہرسال بے انمازہ رقم کی صاحت ہوتی تھی۔ یایاؤں نے مختلف طریقیوں اور مختلف ناموں سے ساری دنیا پر محصول لگا رکھا تھا اور روماً کی طرف سونے چاندی کا سیلاب برا چلا جارہ تھا۔ یہ بھی ایک پناہ مے شکایت ہوئئ تھی، جرمنی، زانس اور انگستان کے لوگ یہ سوال کرنے ملکے تے کہ بوی کے اس سامان تعیش کے فراہم کرنے ، اس کی فوج کو میدان جنگ ہیں قائم ر کھنے اور اس کے صنعتی کاموں ک اخراجات کے اوا کرنے کے لیے ہم لوگوں بر کیوں محصول لگایا جائے۔

بدولی انحراف اس یئے بندہ ویں صدی کے آخریں اور بندر صوبی صدی کی خبروب نے ایک رئیم اور مہری بدائی بیدا ہوگئی۔ جودعوی اور بندر صوبی صدی کی خبروب نے لگی ۔

لگی ۔

تصین ۔ ایک مبصر کو بہت سی علامتیں ایس نظر اسکتی تھیں جن سے دہ تیاس فائم کرلیتا کہ ایک بہت ہی بڑا قومی و مذہبی فر وج ہونے والا ہے جو ایک بنتے دور کا پیش خِمد تابت ہوگا۔

صحت نامه باریخ بورب حصّهٔ اصل

| صجح                 | غلط                                                       | 1  | صفد   | صيح                  | غلط                                                   | p    | sec. |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|------|--|
| سيكسن كى كاميابي    | سيكسن كاميابي                                             | 7  | na.   | یی                   | بہی<br>امِس کے                                        | 11   | ۳    |  |
| بہنچ                | بهيئ                                                      | 1. | 154   | ان کے                | امِس کے                                               | j٠   | -    |  |
| اینه                | المسليم                                                   | 14 | 1110  | يورپ كانقشاكا        | يورپ كانقشه                                           | 14   | 4    |  |
| بی ا                | 8                                                         | ۳  | 110   | كليستأروي وكليستأوان | بورپ کانقشد<br>دکلیت گدی پرکلیت گونانی                | r-1  | ٥    |  |
| وليم ك إندرا        | وليم كح                                                   | ri | *     | نظرکرکے)             | نظرکرنے،                                              | 1    | 4    |  |
| مظالم كهت           | مظالم کیے                                                 | 14 | 114   | رومیت<br>مان         | ریسه ماه بیدیده<br>نظرکرینه ب<br>روثیت<br>مسیع<br>بهن | 10   | 11   |  |
| رابرط کے            | كرارك                                                     | 1. | اس    | رثين                 | مسيع ا                                                | 10   | الما |  |
| الع ا               | الوك                                                      | 7. | سوس ا | ىيى                  | ري.                                                   | سم ا | 14   |  |
| ار باب كليد وخانقاه | ارباب كليسا خانقاه                                        | 71 | 124   | سلافی                | `سيلاني                                               | 15   | 7    |  |
|                     | ل                                                         | 71 | irc   | متابل                | متامل                                                 | 1    |      |  |
| " e" "              | "e"                                                       |    |       | 11                   | متري                                                  |      | 1    |  |
| عبعى                | 1                                                         |    |       | پر گئے               | بركة                                                  |      |      |  |
|                     | اسقفيون                                                   |    | 1     | 11                   | سينطمري                                               |      |      |  |
|                     | عهده مکومت                                                |    | 1     | 11                   | ، نہیں                                                |      | 1    |  |
|                     | رخارج البلد                                               | 1  | 1     | 11                   | اس کی                                                 | 1    | - 1  |  |
| اسه اسع             |                                                           |    |       |                      | صغديس مابجاشي                                         |      |      |  |
|                     | مِن بل دينا ما سيةً اورنام بر رها كانشان بنا دينا ما سيعي |    |       |                      |                                                       |      |      |  |

|             | bli                                   |             |         |                         | غلط        | , ,   | / CI   |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|------------|-------|--------|
| نه بېوا     | اب نه موا                             | r           | الإسهام | رابرتط                  | مابرت      | 1     | , 1    |
|             |                                       |             |         | رآ خرردوم سے            | آج دوم میں | 1     | , .    |
| فلب ا       | فلب                                   | 1           | انهم    | عدير                    |            | 1+    | 104    |
| خيله        | حبِله                                 | 10          | ا مرا   | نفنأ                    |            | { n   | c ·    |
|             | ونيا امن                              |             |         |                         |            | 9     | 44     |
| وه حوارین   | ه!رفيس                                |             | ۲0.     | مثغل                    | مثعل       | -     | اسريرا |
| فیالات کے   | خيالات كا                             | 1.          | ros     |                         |            |       |        |
| نوق         | <b>ن</b> وق                           | r.          | 2       | انطآکیہ<br>اکثر         | انطيوخ     | 7     | in.    |
| سرحيدواريان | به جدیں                               | , , , , , , |         | اكثر                    | اگر        | 1.    | 14     |
| متنبعين ا   | تبعين ا                               | 4           | ron     | فالمحون                 | مالحون     | 14    | hr     |
| بركت ا      | بالبوس كمق تقد ال                     | ر م         | 140     | بونی ضیس                | هونی نسیس  |       | 140    |
| بتنل        | تبىنل                                 | ٠           | 1.44    | لا ئ إيدى               | 1          | 1     |        |
| .وناي       |                                       |             |         |                         |            | ,     | 191    |
| لآخر        | لافرا                                 | 1 -         | •       | ماري المناه المناه      | 2000年      | 7 4   | 14 1   |
| ;<br>, +    | عَالِيَّ فَرَاهِمَهُ أَيْهِ رَدِيمِهِ | -           | # 1/27  | بِ أَنْ أَنْ أَنْ الْمِ | ين ا       |       |        |
| يابوك نير   | بيا بورك                              | : 11        | 1       | , کیے                   | ينع ا      |       | r-4    |
| ريتي سند    | يتيه ل                                | -   17      | -       | اوا ۔۔۔                 | 04         |       | 4      |
| +           | 1                                     | •           |         | 3.1                     | . 45-      | -; 1. | 7      |
| غير         | ,                                     |             |         |                         |            |       |        |
| امص         | 1                                     | ١.          |         | 11                      | بالله الله | 71 4  | ria    |

| صيح             |             | ٠,١   | - 11   |                     | Pr. Brok               |
|-----------------|-------------|-------|--------|---------------------|------------------------|
| 3               | باوغاړي     |       | 11     |                     |                        |
| معروف ب         | مدون        | ۳     | ويسوم  | ا کلکست میں         | ا ا ملکت               |
| طرمت سيبي       | طوب         | ۲     | ra     | بويمنار             | the Improp             |
| لآبرك جبكسي     | جنگ بیں     | 11    | أكهاها | بوبهنظ              | أديمهم استم سيومنط     |
| ليورياريس       | کیور پایمېس | 17-38 | 4      | بوكمينظ             | الدور المراجع المرومند |
| الن د فوك       | ان دواؤں    | 4     | اديم   | طلاتست.             | = 16 11 110            |
| مېونا ئى        | مبرتا تخفا  | الم   | 1004   | ط مامی <sup>ا</sup> | 1413 14 190            |
| انشأة جديده     | نشأة مديد   | م:- ه | م پوسو |                     | ۲۰۰۱ کم ناتیون         |
| <i>تو</i> ک     | ارسے<br>نول | کم    | عبس    | بھی                 | ا ۱۸ کیمی              |
| اس کا زور       | اسکا دور    | 9     | -42    |                     | اوبسر ام تهميس         |
| المسمر الم      | ككسيمير     | 1-    | ۱۳۰۰   | +                   | المرا الك              |
| اب: ً ا         | بيا         | 1 1   |        | بزاتی یا اعیانی     | ١٤ الطراقي ۽ يا امياني |
| انتخاب كنندســـ |             |       |        | ېرف                 |                        |
| استنه           | اسے         | 4     | اعمو   | ہونا تھا            | ر و بوتاتها            |
| کنده و س        |             |       |        |                     | المالة المعديد         |
| ليونولة         | F           |       |        | متتبع               | المام ها المتبع        |
| يبانك ا         | • ,         |       |        | +                   | الاردة المالية         |
| اراگان          |             | νı    |        | <u>و</u> ل          | مرام له رواي           |
| شاليون كيم      | شاليوں كى   | -     | ۲3.    | ربارت دارحی مسص     | ۱۸ مرا د این داری ا    |
| سلبرتى          |             |       |        |                     | ١٩ ١٩ الأنش ثمبيلر     |

|                 |             | ,        | <b>'</b> | 3 7 7 8 |     |       |
|-----------------|-------------|----------|----------|---------|-----|-------|
| صحيح            | غلظ         | to go    | صحيح     | غلط     | b   | مح في |
| فالنسس          | فرات ب      | 1 4.1    | اسلام کا | اسلام   | 190 | م مرس |
| اپیا            | اپ          | 19 4.4   | برنزد    | 371     | 1.  | ۳۸۶   |
| با بوست (باینت) | بالويت      | 17 4.0   | ىشوىلىرى | شوبلیک" | 10  | ı     |
| بوتی تقمی       | الموكني تقى | 19 =     | تے ا     | تحقى    | 4   | 7/19  |
| تا ښاک          | تا يناك     | r. 1.4.4 | اذمنه    | ازمعه   | 9   | 40    |
| ابا بائيت       | ما بوبیت،   | ديم کموا | ليخ ال   | M       | 100 | ۲.    |
|                 |             |          |          |         |     | -=0   |
|                 |             |          |          |         |     |       |

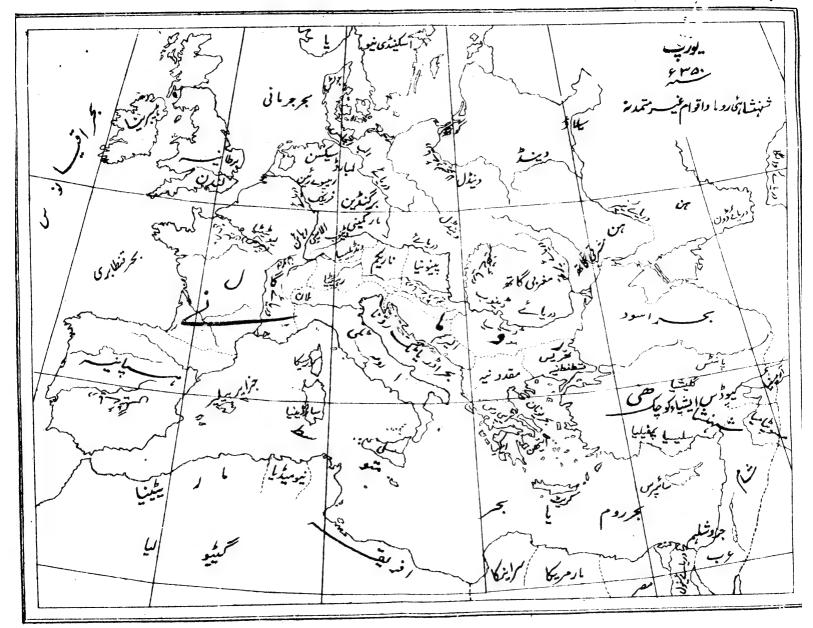











